

## بينه النّه الرَّه الرّ

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### 🖈 تنبیه 🖈

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

مسائل قربانی



بِرَوَفِيْدُ لِكُمْ فَضَالِهِي

دار المنور اسلام آباد

| , 2010 <del></del>   | اشاعتاشاعت |
|----------------------|------------|
| ·                    | قمت        |
|                      |            |
| قَدُوسِيناسلاك يِدِس | اہتمام     |

رحماك ماركيث غزنى سريت اردوبازار لاجور

Tel # +92-42-37351124 , +92-42-37230585 E-mail: info@quddusia.com www.QUDDUSIA.com

Mobile: 0333-5139853, 0321-5336844 V-Phone: 051 - 2575158

Phone & Fax: 4354686 Mobiles: 0507419921-0508176378 0553093117

الرباض 11474 سعودي عرب

Phone: 4381122-438115 Fax: 438599° Mobiles: 0505440147-0542666646

0532666640

دارالسلام، شارجه

Phone: 00971 6 5632623



#### بيش لفظ

|    | جيل نفظ                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 19 | ⊙ تمہید                                                           |
| ۲• | ⊙ کتاب کی تیاری میں پیش نظر با تیں                                |
| ۲۱ | ⊙ كتاب كا خاكه                                                    |
| ۲۱ | ⊙ شکرودها                                                         |
|    | (1)                                                               |
|    | قربانی کی اہمیت                                                   |
| ۲۳ | قربانی کا سنت ابرا ہیمی مَالیّتاً ہونا:                           |
| 78 | ا:اس بارے میں آیات شریفہ                                          |
|    | ب: اہمیت قربانی کے متعلق بعض دیگر دلائل:                          |
| ۲۵ | ا ـ الله تعالى كاحكم قرباني: ﴿ فَصَلَّ لِوَّبِّكَ وَانْحَرْ ﴾     |
| ۵  | ابن عباس خالفها، عطاء، مجامد اور جمهور علمائے امت کی تفسیر        |
| ۵  | امام بغوی کی تفسیر                                                |
|    | ۲ _ قربانی صرف الله تعالی کے لیے ہونے کا اعلان کرنے کا حکم ربانی: |
| ۵  | ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ الآية                             |
| ۵  | حافظ ابن کثیر راشیکیه کی تفسیر آیت                                |
|    | یڈنسکر کھ ہے مرادقر ہانی ہے:                                      |

| <.₹        |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> ۵ | ابن عباس خالجها، سعید بن جبیر، مجامد اور ابن قتیبه کا بیان                   |
| ۲٦         | ٣_ رسول كريم مِشْطَيَةٍ كما قرباني كوا بني سنت قرار دينا                     |
| 44         | ۴ _ رسول کریم مشکریم کا قربانی کومسلمانوں کی سنت قرار دینا                   |
| 12         | ۵ ـ رسول الله مطفيظيّة كاسنت قرباني پر مداوت كرنا                            |
| <b>Y</b> Z | حافظ ابن حجرراليَّعليه كا بيان                                               |
| <b>Y</b> Z | ٢ _ آنخفرت ﷺ كا حج كے موقع پر قرباني كرنا                                    |
| ۲۸         | ۷۔ ہرمسلمان گھرانہ کو ہرسال قربانی کرنے کی تاکید                             |
| ۲۸         | ٨ استطاعت ك باوجود قربانى ندكرنے والے برآ تخضرت الطبيَّةَ لِمَا اظهار ناراضى |
| 4          | ٩_ صحابه وتخالفيم كا قربانيول كو بالنه كا اجتمام كرنا                        |
| 4          | ا۔ صحابہ و فاللہ ما رسول کر یم مشکر آتا ہے ہمراہ سفر میں قربانی کرنا         |
|            | <b>(r)</b>                                                                   |
| رے         | قربانی کرنے والا ہلال ذوالحجہ کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ چھیڑ             |
| 4          | ا۔ رسول کریم ﷺ کا ناخنوں اور بالوں سے بیخے کا حکم                            |
| ۳.         | ۲_ ناخنوں اور بالوں سے بیخ سے مراد                                           |
| ۳.         | ٣ _ حضرات صحابہ رفحانیم کی اس بارے میں تلقین                                 |
| ۱۳۱        | س۔ ابن سیرین کا بچوں تک کے سروں کے منڈانے کومکروہ قرار دینا                  |
| ۱۳۱        | ۵۔سعید بن میتب کا زیر ناف بالوں کے منڈنے کو ناپسند کرنا                      |
| ٣٢         | ۲ قربانی والے کےان دنوں میں بالوں یا ناخنوں کے کاشنے برفد پہنیں              |

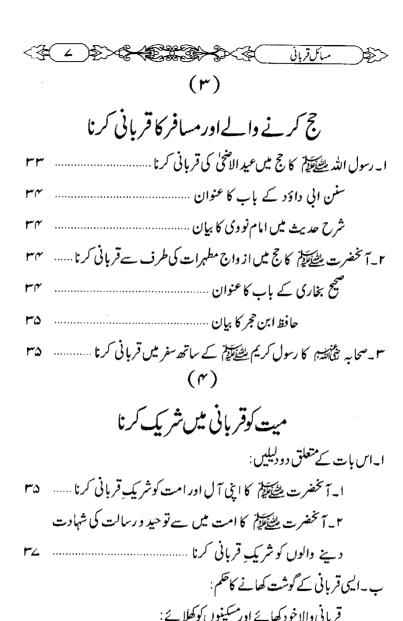

حديث اني رافع خالفيهٔ ......

## (a) میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا اس بات کی دلیل: علی والنَّهُ کوآ مخضرت النَّظِیّلَ کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم نبوی سم امام طیبی کا بیان ..... يشخ الاسلام ابن تيميه كابيان ..... اس دليل يراعتراض: پیش کرده جدیث کاضعف ہونا ....... اعتراض كاجواب: بعض علمائے امت کا اس حدیث کوشیح قرار دینا ......... سنن الی داؤد میں اس حدیث کے باب کاعنوان ..... (Y)قربانی کے جانور کی عمر ا۔ دو دانت والے جانور کو ذریح کرنے کی تا کید.. ۲۔ عام حالات میں دو دانت ہے کم عمر والے بھیڑ کے بید [جذع] کے ذیح کا حکم ا: صحابه وتخالفهم كا معيت رسول كريم الشيئوية مين [ حذع ] كا ذبح كرنا ..... ٢٢ ب: [ جذع ] كا دو دانت والے جانور كى حكَّه كفايت كرنا:

فرمان نيوي ملشيقاتم .....

| <(≹(       | 9 22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| سوم        | 411 . 611 (611 4                                                         |
|            | ٣٠ ـ حديث جابر خالفنه كالمقصود :                                         |
|            | دو دانت والے جانور کی قربانی کامتحب ہونا:                                |
| ٣٣         | امام نووی کا بیان                                                        |
|            | مہ۔ دودانت سے کم عمر کی قربانی کی اجازت کا بھیٹر دنبہ کے ساتھ مختص ہونا: |
| ٣٣         | حديث براء رضي الله الله الله الله الله الله الله الل                     |
| <b>٣</b> ۵ | ۵- [جذع] کی عمر کے متعلق علماء کے اقوال                                  |
| ۲۵         | راجح قول: اس كا ايك سال كا مونا                                          |
|            | (4)                                                                      |
|            | خصی اور غیرخصی جانور کی قربانی                                           |
| ٣٩         | ا- آنخضرت طِشْطَوْلِمُ كاخسى ميندُ هے كى قربانى كرنا                     |
| ۲۳         | ٢- آنخضرت مِشْنَا آيَا عَمِر خصى ميندُ هے كى قربانى كرنا                 |
| 72         | علامه سندهی کا دونوں روایتوں کے متعلق بیان                               |
|            | (٨)                                                                      |
|            | قربانی کے دن                                                             |
| ٣٧         | قربانی کے چار دن ہونے کے متعلق حدیث                                      |
| ~^         | سعودی عرب کی مجلس دائمی برائے علمی تحقیقات اور ا <b>ن</b> آء کا فتو کی   |





## قربانی کا جانورکون ذیح کرے؟

|    | •                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳ | _ آنخضرت مِضْعَلَيْلَم كا دوميندُ هے خود ذبح فرمانا                                      |
| ٥٣ | ا۔ آنخضرت منت علیہ کا قربانی کرنے میں تعاون لینا                                         |
| ۵۳ | اونٹ ذیح کرنے میں ابن عمر خالفہا کا تعاون لینا                                           |
| ۵۳ | ۱۔ آنخضرت ﷺ کا پی بیو ہوں کی طرف سے گائے ذیح فرمانا                                      |
| ۵٣ | صیح بخاری کے ایک باب کا عنوان                                                            |
| ۵۵ | علی ناللہ کوج میں آنخضرت طفی کی کھر بانیاں ذرج کرنے کے لیے حکم نبوی                      |
| ۵۵ | امام نووی کا بیان                                                                        |
| ۵۵ | ا۔ ابوموٹی بڑائٹیو' کا اپنی بیٹیوں کوخود قربانی کرنے کا تھم                              |
| ۲۵ | علامه عینی کا بیان                                                                       |
| ۲۵ | عورت کی مذبوحہ بکری کے کھانے کا حکم نبوی ملطے آیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|    | (11)                                                                                     |
|    | سب اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری کا کافی ہونا                                              |
|    | ىض دلائل:                                                                                |
| ۲۵ | ارآ تخضرت الطينية كابني اورآل وامت كي طرف سے ايك ميندھے كاذ كى كرنا                      |
| ۵۷ | امام خطائی کا بیان                                                                       |
| ۵۷ | ٢- آنخضرت الطينية كاب سارے اہل كى طرف سے ايك بكرى كا ذبح كرنا                            |
| ۵۷ | سو_زمانة رسالت ميں صحابه كااپنے اور اہل كى طرف سے ايك قربانى كا ذبح كرنا                 |

| <(∳ |                                                      | مسائل تربانی               |                     |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ٥٩  | گھر والوں کا قربانی کے لیے ایک یا دو بکریاں ذیج کرنا |                            |                     |
| ٥٩  | ینے اور اپنے اہل کی طرف سے ایک بکری ذیج کرنا         | ریره زالند، کا اب          | ۵_ابوج              |
| ٧٠  | نے اہل کی طرف ہے ایک بحری کی قربانی دینا             | دەخالنىد، كا ا <u>ــــ</u> | ٢_ابوقما            |
|     | (Im)                                                 |                            |                     |
| ٹ   | ل قربانی میں ایک سے زیادہ افراد کی شر <sup>ک</sup>   | اور گائے کج                | اونٹ                |
|     |                                                      |                            | بعض ولائل           |
| ٧٠  | ئے میں سات سات افراد کی شرکت کاحکم نبوی مشفی آیا     | ) اونٺ اور گا <u>ٺ</u>     | ا_جج مير            |
| 41  | پراونٹ اور گائے میں سات سات افراد کی شرکت            | مديبي كےموقع               | ۲ صلح ه             |
| 41  | ا قربانی میں سات اور اونٹ میں دس صحابہ کی شرکت       | انِ سفرگائے کی             | ۳ ـ دورا            |
|     | يك بول؟                                              | كتنے افراد شر ]            | ونٺ ميں             |
|     | ي دورا ئين:                                          | علمائے امت کے              |                     |
|     | عالات میں سات اور اونٹ کی قیمت دس بکریوں کے          | ا_عام.                     |                     |
| 44  | نے کی حالت میں دس افراد                              | גוג זע                     |                     |
| 45  | کے اونٹ میں سات اور قربانی کے اونٹ میں دیں افراد     | -3-r                       |                     |
|     | (11°)                                                |                            |                     |
|     | ن کواحس طریقے سے ذکے کرنا                            | قرباد                      |                     |
| 45  |                                                      |                            | عَكُم نبوى <u>و</u> |
| 40  | ے مراد                                               | رام پہنچانے ۔              | جا نورکو آ          |

| (3 Im \$> \$ - 17.11.10 \$>                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| آنخضرت الطُّنَوَيِّلَ كا جانوركوآرام يبني في كا ابتمام                           |
| (10)                                                                             |
| [بسم الله والله اكبر] پڑھ كرذى كرنا                                              |
| ٱتخضرت مِشْيَعَيْنَ كا [بسم الله والله اكبر] بإهركر ذبح كرنا                     |
| (۱۲)                                                                             |
| ذنج کے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا ذکر کرنا                            |
| آنخضرت مَضْعَيْنَا كاعمل ٢٥                                                      |
| تنبیہ: نام لینے کو مکروہ کہنے کا خلاف سنت ہونے کی بنا پر قابل التفات نہ ہونا الا |
| (14)                                                                             |
| اونٹ کو ذیح کرنے کا طریقتہ                                                       |
| ا۔اے کھڑا کرکے ذبح کرنا:                                                         |
| ا: آيت شريفه ﴿ فَأَذْ كُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوافَ ﴾ ٢٧                 |
| [صواف] كي تفيير مين ابن عباس بطانيها كا قول                                      |
| ٢- اس كابايال پاؤل با ندهنا:                                                     |
| حديث جابر ذالند                                                                  |
| ٣- ابن عمر خلافتها كا اونث كو بنها كر ذبح كرنے بر ثو كنا                         |
| حافظ این حجر کا بیان                                                             |

| <\\ |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | (1A)                                                            |
|     | قربانی کے لیے ذبح شدہ جانور کے پیٹ کا بچہ                       |
|     | ۔ ماں کا ذیح کرنا اس کے ذیح کرنے ہے کفایت کرنا:                 |
| 44  | حدیث الی سعید خدری رشانند                                       |
| ۷٠  | ۲_بعض لوگوں کا حدیث کی تاویل کرنا                               |
| ۷٠  | تاویل کارد: ایک دوسری روایت سے                                  |
| ۷ł  | امام خطافی کا بیان                                              |
| ۷١  | سو_ پیٹ سے نگلنے والے بچے کا کھانا ضروری نہیں                   |
| ۷٢  | ۸۔ پیٹ سے نگلنے والے زندہ بچے کا ذرج کرنا                       |
|     | (19)                                                            |
|     | قربانی کے گوشت کی تقسیم                                         |
|     | اس کا کھانا،کھلانا،غریبوں کو دینا، ذخیرہ سب صورتوں کا جائز ہونا |

بعض دلائل: ١: آيت كريمه: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطُعِمُوا الْبَأَيْسَ الْفَقِيْرَ ﴾ ..... ٢٢

٢: آيت كريم: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَالِحَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ ٢٢

٣: ارشادِ نبوي طِيَعَ اللهُ : "كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا . " .... ٢٣

٣: ارشادِ نبوى ﷺ ؟ "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا" ..... ٢٣

دوسوالات اوران کے جوابات:

پہلاسوال: کیا قربانی کرنے والے پر اس کا گوشت کھانا واجب ہے؟ ۲۳

| <(≩( | 10   | <b>)</b> | ×\$ <del>-</del> |              | <b>├</b> \$}<< | <b>\$</b>   | مسائل قربانی  | <b>→</b>      |
|------|------|----------|------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| ۷۳   |      |          |                  |              |                |             | ب: ارامام     | جوا           |
| ۲۴   |      |          |                  | دائے         | ئے امت کی      | ہورعلما _   | بدجم          |               |
| ۷٣   |      |          |                  |              |                | ترجيح       |               |               |
|      |      |          | ?                | لیم کیا جائے | شت کیے تق      | إنى كا كو   | راسوال: قرب   | <b>~9</b> 9   |
|      |      |          |                  |              | :ر             | کے دلاکل    | ) آراءاوران   | تنين          |
| م کے |      |          |                  |              | یں             | رحصول با    | ا: تنین برابر |               |
| ۷۵   |      |          |                  |              |                |             |               |               |
| ۷۵   |      |          |                  |              | ی شہیں         | لوئی بابند  | ج:اليي        |               |
| ۷۲   |      |          |                  |              |                | ر جم<br>رخم |               |               |
|      |      |          |                  | (            | (r+)           |             |               |               |
|      |      |          | كرنا             | کا ذخیره     | کے گوشت        | انی _       | قرب           | •             |
| 44   |      | ت دینا   | ب اجاز ر         | . دوسرے سال  | ح فرمانا اور   | - سال مز    | لطينية كاايك  | ا ـ آنخضرت ب  |
| ∠9   |      |          |                  |              |                | _           |               | ۲۔ اجازت ج    |
|      |      |          |                  | : ہے؟        | ے رو کنا جائر  |             | میں ذخیرہ کر  | ۳- کیااب تنگی |
| ۸٠   | •••• |          |                  | ***********  |                | کا بیان     | امام شافعی    |               |
| ۸٠   |      |          |                  |              | ائے            | زم کی ر     | امام این ح    |               |
|      |      |          |                  |              | (rı)           |             |               |               |
| ت    | انعر | کی مم    | ديخ              | ر<br>زت پچھ  | علطوراج        | ر سے        | وقربانی میر   | قصاب ك        |
| ٨١   |      |          |                  |              |                |             |               | حدیث نبوی .   |



### القراب كوابرت كالمادوقر إلى عبدكه ديا

| ۸r  | امام ابن فزیمه کا بیان                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۸٢  | نئیہ: کچھ دینے سے اجرت میں رعایت کا اندیشہ ہو، تو نہ دیا جائے |
|     | (rr)                                                          |
|     | جن جانوروں کی قربانی درست نہیں                                |
| ۸۳  | ـ مديث نبوي                                                   |
| ۸۳  | امام نووی کا بیان                                             |
| ۸۳  | امام خطابی کی تحریر                                           |
| ۸۵  | ۲- ایک اور حدیث نبوی                                          |
|     | عشرہ ذوالحجہ کے فضائل واعمال                                  |
|     | تمهير                                                         |
|     | ا:عشرة ذ والحبه كے فضائل:                                     |
| ٠   | ان دنوں کی شان وعظمت کے جچہ دلائل:                            |
| ۸۹  | ا: الله تعالى كا ان كى شم كھانا                               |
| 9+  | ۲:ان کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختیام ہونا                      |
| 9 • | ٣: الله تعالی کاان میں اپنی یا د کاخصوصی ذ کرفر مانا          |
|     | م: ان میں کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کے نیک عمل سے  |
| 91  | زياده پيارا ہونا                                              |

| <′€      |                                  | مه أكل قب إ     | -35~   |
|----------|----------------------------------|-----------------|--------|
| -3       |                                  |                 |        |
| 95       | ذوالحبه كا يوم عرفه بونا         | ۵: نو           |        |
| ۹۴       | ي ذوالحبه كا يوم النحر مهونا     | <b>万:Y</b>      |        |
|          | کے اعمال:                        | ر<br>ة ذوالحجد_ | ب:عشر  |
| 90       | ت ہے تہلیل، تکبیر اور تحمید کہنا | ً<br>ا: کثر     | •      |
| Y P      | ز والحجه کا روز ه رکهنا          | ۳: تو           |        |
| 99       | ں ذوالحیہ کو قربانی کرنا         |                 |        |
|          | پانگال حج:                       | : ذ والحجه مير  | ج:عشرة |
|          |                                  | •               | , •    |
| 99       | ه ذوالحجه کومنیٰ روانه ہونا      | ۶ ĵ : ۱         |        |
| ••       | ذوالحجه كو وقوف عرفات كرنا       | ۳: نو           |        |
| 1+1      | ں ذوالحبہ کے اعمال حج            | 5 : pm          |        |
|          |                                  | : <i>Ż</i>      | حرنسيآ |
| ٠,٣      |                                  | خلاصه کتاب      |        |
| ۱+۵      |                                  | <br>امیل        |        |
| ·<br>1+Z |                                  | مراجع           | فهرست  |
|          |                                  | • /             | ),     |

## يبش لفظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُمرُورِ أَنَّ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

﴿ يَآئِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُلْتِهِ وَ لَا تَمُوَثُنَّ اِلَّا وَ الْتُمُوثُنَّ اِلَّا وَ الْتُهُمُوثُنَّ اِلَّا وَ الْتُهُمُوثُنَّ اِلَّا وَ الْتُهُمُونُ ﴾ • انْتُمُو تُشلِمُونَ ﴾ •

﴿ يَا يُنْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ
وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَآءً وَ
اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ وَاللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيْبًا ﴾ ٥
رَقِيْبًا ﴾ ٥

﴿ يَا يُهُمَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اللَّهُ وَ قُولُوا قَولًا شَويُدًا. يُصَلِحُ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ الله وَ رَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ •

اما بعد!

قربانی خلیل الرحمٰن حضرت ابراہیم عظالیا اس ک سنت ہے۔ ہمارے نی کریم منطق اللہ ا

الآية ١٠٢.

<sup>🛭</sup> سورة النساء/الآية الأولى.

<sup>🔕</sup> سورة الأحزاب/ الآيتان ٧٠\_٧١.



بھی اس سنت ابراہیمی مَالِینا کا اہتمام فرماتے اور امت کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔

اسی سنتِ ابراہیمی عَلیْنا کی اہمیت اور اس کے متعلقہ مسائل کو کتاب وسنت کی روشی میں سبحضے سجھانے کی غرض سے اس کتاب کو تو فیق الہی سے ترتیب ویا جارہا ہے۔
کتاب کے آخر میں ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کے فضائل و اعمال بھی بیان
کرنے کی رب العزت کے فضل وکرم سے کوشش کی گئی ہے۔
کتاب کی تیاری میں پیش نظر ہاتیں:

توفیق البی سے کتاب کی تیاری کے دوران درج ذیل امور کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

ا: اس موضوع کی بنیاد اور اساس کتاب وسنت ہے۔

ا حادیث شریفه کو غالبًا ان کے اصلی مراجع سے نقل کیا گیا ہے۔ صبیح بخاری اور صبیح مسلم کے علاوہ دیگر کتبِ حدیث سے نقل کر وہ احادیث کے متعلق علائے امت کی بنا کے اقوال پیش کئے گئے ہیں۔ صبیحیین کی احادیث کے ثبوت پر اجماع امت کی بنا پر ان کے بارے میں علائے امت کے اقوال درج نہیں کئے گئے۔ •

۳: آیات کریمه اور احادیث شریفه ہے استشہاد اور استدلال کے وقت نفاسیر اور شروح ہے استفادہ کیا گیا ہے۔

الم التظهرو: مقدمة النووي شرح صحيح مسلم ص ١٤؛ ونزهة النظر في توضيح نحبة الفكر
 ا ص ٧٩.

(3 TI ) SO CO STORE SO SINIL SO

۵: اختلافی مسائل میں کتاب وسنت کے موافق قول کوتر چے دینے کی کوشش کی گئی ہے۔
 ۲: کتاب کے آخر میں مراجع کے متعلق تفصیلی معلومات درج کی گئی ہیں ، تا کہ تفصیلی معلومات کے حصول کے خواہش مند حضرات کوان تک رسائی میں دفت نہ ہو۔

كتاب كاخاكه:

مولائے کریم کی توفیق سے کتاب کی تقسیم ورج ذیل انداز میں کی گئی ہے:

پیش لفظ.

قربانی کے متعلق بائیس مسائل:

(ہرایک مسلمستقل نمبراورعنوان کے شمن میں نقل کیا گیا ہے)

عشره ذوالحبه كے فضائل واعمال:

ا:عشرہ ذوالحجہ کے فضائل

ب:عشرہ ذوالحجہ کے اعمال

ج:عشره ذ والحجه مين إعمال حج

خاتميه

خلاصه كتاب

مسلمانان عالم سے اپیل

شكرودعا:

بندہ پرتقمیراپ رب رحیم وکریم کے لیے سراپا تشکر ہے، کہ ان کی کرم نوازی سے اس موضوع کے متعلق کام کا آغاز ہوا، اور اب ان ہی سے عاجزانہ التماس ہے، کہ وہ اپی عنایت سے دولت اخلاص سے مالا مال فرما کیں اور اس معمولی کوشش کوشرف قبولیت میں نصیب فرما دیں۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْم وَ ثُبْ عَلَیْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوْابُ الرَّحِیْم.



اپنے عزیزان القدر بیٹوں حافظ حماد الہی، حافظ سجاد الہی، حافظ عباد الهی اور عزیزان القدر بیٹوں حافظ حماد الهی مافظ سجاد اللهی، حافظ عباد اللهی اور عزیزات القدر بیٹیوں کے لیے دعا گوہوں، کہ انہوں نے میری مصروفیات کا میں تعاون کیا۔ اپنی اہلیہ اور اولاد کے لیے دعا گوہوں، کہ انہوں نے میری مصروفیات کا خیال رکھا اور مقدور بحرمیری خدمت کی۔ جسز اهم الله تعالیٰ خیر المجزاء فی اللہ الدارین .

رب می وقیوم اس کتاب کومیرے اور سب قار مین کرام کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور میرے گرای قدر والدین وَمُلْكَ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم اور پھرانہی کی توجہ اور مخلصانہ تربیت سے بندہ ناکارہ پچھ پڑھنے کے تعلقے کے قابل ہوا۔ آمین یا ذالجلال والإکرام .

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

فضل الهي





## قربانی کیاہمیت

### ا: قربانی کا سنت ابرا میمی ہونا:

قر مانی خلیل الرحمٰن حضرت ابرا ہیم عَالِیلاً کی سنت ہے۔ وہ بڑھا بے میں ملنے والے اکلوتے لخت جگر اور نورچشم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تغیل میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اورسعادت مند بیٹے حضرت اساعیل عَلَیْتلا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے۔اللّٰدرؤوف ورحیم کو باب بیٹے کی یہ بے مثال اطاعت اور تابع داری پیند آئی اور انہوں نے بیٹے کے عوض این طرف ہے مینڈ ھاارسال فرمادیا،جس کوحضرت ابراہیم مَثَلِیناً نے ذبح فرمایا۔اللہ مالک الملک نے ان کی اس سنت کو ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے جارى فرماديا اس واقعه كاذكر الله عزوجل نے قرآن كريم ميں بايں الفاظ فرمايا ہے: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُ لِيُنِ. رَبِّ هَبُ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ. فَبَشَّرُنَاهُ بِغُلام حَلِيتُم. فَلَبَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعُي قَالَ يَ الْبُنَيِّ إِنِّيَ آرَى فِي الْهَنَامِ أَنِّي أَذَبَّحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا آبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِلُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِيْنَ. فَلَهَّا آسُلَهَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّآ إِبْرِهِيْمُ. قَدُ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ٓ إِنَّا كَنْلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِيْنَ. إِنَّ هٰنَا لَهُوَ الْبَلَّاءُ الْمُبِينُ. وَفَلَيْنَالُا بِذِبُحِ عَظِيْمٍ. وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴾ •

<sup>🚯</sup> سورة الصُّفُّتِ / الآيات ٩٩\_٨٠١.

ان آیات کی تغییر اور ان سے حاصل شدہ دروس کی تغصیل کے لیے ملاحظہ ہو: راقم السطور کی کتاب ''حضرت ابراہیم مَالِیٰلاً کی قربانی کا قصہ تغییر و دروس''۔

#### (3 rr 2) C (3 i,i,i) (2)

"اور [ابراہیم مَلاِیناً نے] کہا]" میں تو [ ہجرت کر کے ] اینے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کریں گے۔"اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولا دعطا فریخ" تو ہم نے اسے ایک بردبار یج کی بثارت دی۔ جب وہ [بچه] اس کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوگیا، تو اس [ابراميم مَلْينه] نے کہا: ''اے میرے چھوٹے سے بیٹے! میں خواب میں اینے آپ کو تھے ذریح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ے؟"ال نے جواب دیا:"اے میرے باب! آپ کو جو تھم دیا گیا ہے،اس کو بجالا ہے۔ان شاء اللہ آب مجھے صبر کرنے والوں میں سے یا کیں گے۔'' جب وہ دونوں مطیع ہو گئے [ یعنی حکم اللی کی تعمیل کے لیے مستعد ہو گئے ] اور باب نے بیٹے کو پیشانی کی ایک جانب گرایا، تو ہم نے اسے آواز دی: "اے ابراہیم! یقینا تونے ایے خواب کو جا کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کواس طرح بدله دیا کرتے ہیں۔' درحقیقت بیر بہت بڑی آ زبائش تھی اور ہم نے اس [اساعیل عَالِنا ] کے بدلے میں بہت بڑی قربانی دے دی۔ اور تمام آنے والے لوگوں میں اسی وعظیم واقعہ ] کاذکر قائم کر دیا۔"

ب: اہمیت قربانی کے متعلق بعض دیگر دلاکل:

قربانی کی اس سنتِ ابراہیم مَلاِّنا کی اہمیت پرقر آن وسنت کی متعدد نصوص اور حضرات صحابہ شُکاُلگتا کے واقعات دلالت کرتے ہیں۔مولائے کریم کی تو فیق سے ان میں سے چندا کیک ذیل میں پیش کئے جارہے ہیں:

ا: الله تعالى نے نبى كريم مطاع الله كوفر بانى كرنے كا تھم ويا۔ ارشا وفر مايا:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْعَرُ ﴾

<sup>🕜</sup> سورة الكوثر / الآية ٢.

[پس آپ اپ رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کیجے]۔

ما فظ ابن جوزی نے اللہ تعالی کے فرمان [ وَ الْمَحَدِّ ] کی تفییر میں پانچ اقوال نقل کے ہیں اور ان میں سے پہلا قول یہ ہے، کہ: '' قربانی کے دن جانور ذرج کرو۔'' یہ قول حضرت ابن عباس بڑ ﷺ، امام عطاء، امام مجاہد اور جمہور علمائے امت کا ہے۔ •

امام بغوی آیت کریمه کی تفسیر میں رقم طراز ہیں: ''نمازعیدالاضخیٰ ادا کرواوراونٹوں کی قربانی دو۔''

٢: سورة الانعام مي ب:

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَهَاتِي لِللهِ رَبِّ الْعُلَوِيْنَ ﴾ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي لِللهِ رَبِّ الْعُلَوِيْنَ ﴾ ﴿ وَكُلُ إِنَّ مِيرًا مِينًا اور مِيرًا مِنَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ مِيرًا مِينًا اور مِيرًا مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ كَ لِيهِ بِهِ وَمِيمًا مِهَا نُول كَارِب بِ] -

حافظ ابن کثیراس آیت کریمه کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:

''اس آیت میں اللہ تعالی نے آنخضرت سے اللہ کو تھم دیا ہے، کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی قربانی دینے والے مشرکوں کو بتلا دیں، کہ ان کا طریقہ ان مشرکوں سے مختلف ہے، ان کی نماز اور قربانی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نام کی ہے اور یہ آیت اللہ تعالی کے فرمان [فصل لر آلی قائمتر ] ہی کی مانند ہے۔' • •

حافظ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے، کہ حضرت ابن عباس فالھی، سعید بن جبیر،

الماحظه بو: زاد المسير ١٤٩١٩.

<sup>🗗</sup> شرح السنة ٣٢٦/٤.

<sup>🗗</sup> سورة الانعام / الآية ١٩٢.

۵ تفسیر ابن کثیر ۲۲۲/۲.

#### (\$ (1) \$> \$ (\$ (1) \$>

عجامداورابن قتيه نے كہاہے، كه [نُسُكِيّ] سے مراد قربانياں ہيں۔ •

ندکورہ بالا دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ فرمایا ہے اور بیہ بات بلاشک وشبہ قربانی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔

": رسول کریم منظم آین نے عیدالاضی کے موقع پر نمازعید کے بعد قربانی کرنے کواپی سنت قرار دیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرات براء زائلی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ طین آئی نے ارشاد فرمایا:
" إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبُدَأُ بِهِ فِي يَوُمِنَا هٰذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَوْجِعُ فَنَنْ حَوْر. مَنُ فَعَلَمُ ، فَعَدُ أَصَابَ سُتَعَال." فَعَدَلُهُ ، فَعَدُ أَصَابَ سُتَعَال. " فَعَدَلُهُ ، فَعَدُ أَصَابَ سُتَعَال." فَعَدَلُهُ ، فَعَدُ أَصَابَ سُتَعَال. " فَعَدَلُهُ ، فَعَدُ أَصَابَ سُتَعَال." فَعَدَلُهُ ، فَعَدُ أَصَابَ سُتَعَال. " فَعَدَلُهُ ، فَعَدُ أَصَابَ سُتَعَال. " فَعَدَلُهُ ، فَعَدُ أَصَابَ سُتَعَال." فَعَدَلُهُ ، فَعَدُ أَصَابَ سُتَعَال. " فَعَدَلُهُ ، فَعَدُ أَصَابَ سُتَعَالًى ، فَعَدُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ ا

'' بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں، کہ نماز [عید] ادا کرتے ہیں، کہ نماز [عید] ادا کرتے ہیں، کھرواپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسے کیا، اس نے ہاری سنت کو یالیا۔''

ایک اور صدیث شریف میں نبی کریم منظر آنے نمازعید کے بعد قربانی کرنے کو اسٹنے آئے اللہ اسلام کی سنت' سے تعبیر فرمایا ہے۔ امام بخاری نے حضرت انس زبائی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے کہا، کہ: ''نبی کریم ملئے آئے نے فرمایا:

"مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفُسِه، وَمَنُ ذَبَحَ بَعُدَ الصَّلَاةِ فَقَدُ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسُلِمِينَ. "8

الاظهرو: زاد العسير ١٦١/٣.

متفق عليه: صحيح بخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، جزء من رقم الحديث
 ١٥٥٤٥، ٢/١٠، وصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، جزء من رقم الحديث
 ١٥٥٣/٣ (١٩٦١)، ١٥٥٣/٣ من رقم الحديث

صحيح بمحاري، كتباب الأضاحي، باب سنة الأضحية، وقم الحديث ٢ ٢٥٥٠، ٣/١٠. ثير لل ظرير: صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، وقم الحديث ٤ ( ١٩٦١)، ٣/٢٥٥١.

### (\$ 12 EX EX 3) (\$ 1,11/1 ) EX

''جس نے نماز[عید] سے پہلے [جانور] ذیح کیا، تو اس نے اپنے لیے ذیح کیا ہے اور جس نے نماز کے بعد ذیح کیا، اس کی قربانی مکمل ہوگئ اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو یالیا۔''

): رسول الله مطفی آن نے قربانی کی سنت ابراجی عَالِینلا پر مداومت اور جی فکی فرمائی۔ امام بخاری نے حضرت انس فی النی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کہا:

عافظ ابن حجرنے تحریر کیا ہے، کہ: ''اس روایت ہے [ آ تخضرت طفی اَلَیْمَ کے ] ہمیشہ قربانی کرنے کا پند چاتا ہے۔''

تربانی کے متعلق رسول کریم مطبی کی کا شدید اہتمام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے، کہ ججۃ الوداع کے موقع پر آپ مطبی کی نے جج کی قربانی کے سواونٹ ذرج کرنے کے علاوہ عید الاضحٰ کی قربانی بھی کی۔ اپنی طرف سے ایک بکری اور از واج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف سے ایک گائے ذریح فرمائی۔

صحيح البخاري، كتاب الأضاحِي، باب أضحية النبي في الكيشين أقرنين، رقم الحديث
 ٩/١٠، ٥٥٥٣

فتح الباري ١٠/١٠ ايك حديث من ب، كدر ول الله من الله من وس سالد مت قيام كدوران قرباني كرت رب ( الماحظه بو: جامع ترمذي، أبواب الأضاحي، باب، وقم العديث ١٥٤٣ - ٧٩/٥، ١٥٤٣ سنن الترمذي ص ١٧٨)، اي ليمتن عن درج نيس كي في -

اس بات کی تفصیل کتاب ہدا کے ص ۵۴ میں ملاحظہ میجئے۔

#### (3 (7A) E) C (B) (3) (1) (1) (1) (2) (3)

۸ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں پر نبی امت منظی آن نے شدید ناراضی کا اظہار فر مایا حضرات ائمہ احمد، ابن ملجہ، دار قطنی اور حاکم نے حضرت ابو ہر رہ وزائی سے روایت بیان کی ہے، کہ یقیناً رسول اللہ منظی آئی آنے فر مایا: "مَنْ کَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّم، فَلا يَقُوبَنَّ مُصَلَّانًا."

المسند ١٥/٤ (ط: المحتب الإسلامي)؛ وسنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيحباب الأضاحي، جزء من رقم الحديث ١٧٥، ٧/ ١٩٢٠ و جامع الترمذي، أبواب الأضاحي، باب، جزء من رقم الحديث ١٥٥ ١، ٥/ ١٩ - ٩٢ و وسنن النسائي، كتاب الفرع والعتيرة، ١٦٧/ ١٩٨١ و وسنن النسائي، كتاب الفرع والعتيرة، ١٦٧/ ١٩٨١ وسنن ابن ماحه، أبواب الاضاحي، الأضاحي أواجبة هي أم ٤٧، جزء من رقم الحديث ١٦٠ ٣، ٢/٤ ٢٠ الفاظ عديث من الي واود يهيل عافظ ابن جمرة الى كام دول الوثي الوث المائي في الم ٤٠١ و ١٨٥ المائي واود عن البارى ١٠١٠ ؛ وصحيح سنن النسائي ١٨٥ وصحيح سنن ابن ماجه ٢/١٠).

المسند ۲۱۱۲ (ط: المكتب الاسلامى) ؛ وسنن ابن ماجه، أبواب الأضاحي، الأضاحي الأضاحي أواجبة هي أم لا 9، رقم الحديث ، ۲۱۲، ۲۱۳، ۶ وسنن الدار قطني، باب الصيد والدبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم الحديث ، ۲۷۷/٤، والمستدرك، كتاب الأضاحي، ۲۲۲/٤. الفاظ مديث المن لمجرك بين -

امام حاکم نے اس کی [سند کوسی ع قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی نے ان کی تائید کی ہے۔ پیٹی البانی نے اسے [حسن] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: السستدرك ؟ ۲۳۱ ؛ والتلخيص ۲۳۲ / ۲۳۲ ؛ وصحیح سنن این ماجه ۲۳۷ / ۱۹۹۷ ).

''جوآ سودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہآئے۔''

9: حضرات صحابہ رفخانشہ قربانی کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ امام بخاری نے حضرت ابوامامہ بن مہل بڑائش سے نقل کیا ہے، کہ انہوں نے کہا، کہ:

"كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُصُحِيَةَ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ الْمُسُلِمُونَ يُسَمِّنُونَ." • " " " " مدينه (طيب) من قرباني ك جانورول كى پرورش كرك فربه كرتے تھا ور [ ديگر ] مسلمان بھي اسي طرح انہيں يال كرمونا كرتے تھے۔ "

۱۰: قربانی کے متعلق حفرات صحابہ نگانگیم کا اہتمام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے، کہ انہوں نے حالت سفر میں بھی رسول کریم طفی آیا کی معیت میں قربانی کی۔ €
کی۔ ●

**(r)** 

قربانی کرنے والا ہلال ذوالحجہ کے بعد بالوں اور ناخنوں

## کونہ چھیڑے

جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہو، وہ ذوالحجہ کے چاند کے بعداینے بالوں اور ناخنوں سے باز رہے۔ ذیل میں توفیق البی سے اس بارے میں چھ باتیں پیش کی جارہی ہیں:

ا: اس کی دلیل وہ حدیث ہے، جس کو امام مسلم نے حضرت ام سلمہ زانتھا ہے

صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب أضحية النبي فَظَيَّ بِكُبُشَيْنِ أَقْرَنِين، وَيُذكر مَن صَعِينَين، ٩/١٠.

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: کتاب بذاکاس ۳۵.

#### حرف الكتران الأن الله المعالم المعالم

روایت کیا ہے، کہ یقینا نبی کریم طفی کیا نے ارشادفر مایا:

"إِذَا رَأَيْتُ مُ هَلالَ ذِي السِحِجَةِ وَارَادَ اَحَدُكُمُ أَنُ يُسَحَى، فَلَيْمُسِكُ عَنْ شَعْرِهِ وَاظْفَارِهِ. " •

''جبتم ذوالحجه کا چاند دیکیرلواورتمهارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تو اپنے بالوں اور ناخنوں [کوکاٹنے اورتراشنے] سے بچو۔''

ا: ناخنوں سے بیچنے سے مرادیہ ہے، کہ وہ نہ ناخنوں کو قلم کرے اور نہ ہی تو ڑے۔ بالوں سے بیچنے کامعنی میہ ہے، کہ وہ بال مونڈے، نہ بلکے کرے، نہ نو ہے اور نہ ہی جلا کر انہیں ختم کرے۔ بال جسم کے کسی بھی حصے، سر، مونچھوں، بغلوں، زیر ناف یا کسی اورعضو کے ہوں، انہیں چھیڑ نانہیں۔ ●

۳: حضرات صحابہ ریخ اللہ اس بات کی لوگوں کو تلقین فرماتے۔ امام ابن حزم نے ابن ابی کثیر سے روایت کی ہے:

"أَنَّ يَسُحُيَى بُنَ يَعْمَرَ كَانَ يُفُتِي بِحُرَاسَان أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى أَنَّ يَكُنَّ عَنُ شَعُرِهِ وَأَظْفَادِهِ حَتَّى أَثُسُرَةً أَنْ يَكُفَّ عَنُ شَعُرِهِ وَأَظْفَادِهِ حَتَّى يُضَحِّى.

قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ قَتَادَة : "فَذَكَرَتُ كُلِكَ لِسَعِيد بُنِ المسيَّب، فَقَالَ: "نَعَمِ"

فَقُلْتُ: "عَمَّنُ يَا أَبَا مُحَمَّد؟"

قَالَ: "عَنُ أَصُحَابِ رَسُوُلِ اللَّهِ ﷺ. "6

صحيح مسلم، كتاب الأضاحى، باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد
 التضحية، أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا، رقم الحديث ٤١ـ(١٩٧٧)، ١٥٦٥/٣.

<sup>🛭</sup> لما ظهرمو: شرح النووي ١٣٨/١٣٩\_١٣٩٠.

<sup>🔞</sup> المحلّى، مسألة ٧٦٦، ٢٨/٨.

"خراسان میں یجیٰ بن یعمر فتوئی دیا کرتے تھے کہ: "جو شخص قربانی کا جانور خرید لے اور ذوالحجہ کاعشرہ داخل ہوجائے، تو پھروہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں سے بازر ہے۔"

سعید نے قادہ سے روایت کی ہے، کہ انہوں نے یہ بات سعید بن میتب
کو بتلائی، تو انہوں نے فرمایا: ''ہاں' [مسکدا یے بی ہے]۔
میں [قادہ] نے کہا: ''ابوم انہوں نے بیفتویٰ کس سے لیا؟''
انہوں نے جواب میں فرمایا: ''رسول اللہ مسلے آیا کے صحابہ سے۔''

۳: امام ابن حزم نے سلیمان تیمی ہے نقل کیا ہے، کدانہوں نے بیان کیا: .

"كَانَ ابْنُ سِيْرِيُنَ يَكُرَهُ إِذَا ذَخَلَ الْعَشُرُ أَنُ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنُ شَعُرِهِ، حَتَّى يَكُرَهَ أَنُ يَحُلِقَ الصِبُيَانُ فِي الْعَشُر." • شَعُرِهِ، حَتَّى يَكُرَهَ أَنُ يَحُلِقَ الصِبُيَانُ فِي الْعَشُر." • •

''ابن سیرین نے اس بات کو مکروہ قرار دیا، کہ کوئی شخص عشرہ ذوالحجہ شروع ہونے کے بعدائے بالوں کو لیے [مونڈے یا تراشے]، بلکہ انہوں نے، تو اس عشرہ کے دوران بچوں کے سرکومنڈ انا بھی ناپسند کیا۔''

۵: حضرت سعید بن مسیّب بھی عشرہ ذوالحجہ داخل ہونے کے بعد زیرِ ناف بالوں کے مونڈ نے کو کروہ قرار دیتے اور اس ہے منع فر ماتے۔امام مسلم نے عمرو بن مسلم لیثی سے روایت کی ہے، کہ انہوں نے کہا:

"كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيُلَ الْأَضْحَى، فَأَطُلَى فِيهِ نَاسٌ، فَقَالَ بَعُضُ أَهُلِ الْحَمَّامِ: "إِنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ يَكُرَهُ هٰذَا، أَوْ يَنُهٰى عَنُهُ."

<sup>10</sup> المحلّى، مسألة ٢٩/٨، ٢٩/٨.

فَلَقِيْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبَ، فَذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "يَا ابُنَ أُحِى! هٰذَا حَدِيُتُ قَدُ نُسِى، وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاللهِ، زَوْجُ النَّبِي اللهِ الله

''ہم عید الاضیٰ سے پہلے ایک حمام میں تھے، تو پچھ لوگوں نے زیرِ ناف بال مونڈے۔حمام والوں میں سے بعض لوگوں نے کہا:''سعید بن مسیّب اس کو نالپند کرتے ہیں یا اس سے منع کرتے ہیں۔''

میری سعید بن میتب سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اس [واقعہ] کا ان سے ذکر کیا، تو فرمانے لگے: ''اے بھتیج! اس حدیث کو بھلایا جاچکا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم ملطح میں آئی کی استحادیث نبی کریم ملطح میں آئی گئی ۔''
زوجہ اُم سلمہ وُن النوائے فیجھ سے بیان کی ۔''

: اگر قربانی کا ارادہ کرنے والا ان دس دنوں میں اپنے بالون یا ناخنوں کو کا ف کے ، تو اس پر کوئی فدینہیں ، البتہ عمد اُ کا نے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے ، کیونکہ اس نے نبی کریم مشے این کی نافر مانی کرے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ امام ابن قدامہ نے تحریر کیا ہے ، کہ: ''اگروہ ایسا کرے [بال یا ناخن تراش لے] ، تو اللہ تعالیٰ سے استعفار کرے اور اس پر کوئی فدینہیں ، خواہ اس نے عمد آکیا ہویا بھول کر''

 <sup>●</sup> صحیح مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد
 التضحية، أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، جزء من رقم الرواية (١٩٧٧)، ٩٦٦/٣ .

<sup>🗗</sup> المغنى ٣٦٢/١٣.



# جج كرنے والے اور مسافر كا قرباني كرنا

سنت مطہرہ سے جج کرنے والے اور مسافر کا قربانی کرنا ٹابت ہے۔ توفیقِ الہی سنت مطہرہ سے جج کرنے والے اور مسافر کا قربانی ہیں: سے اس بارے میں ذیل میں تین احادیث پیش کی جارہی ہیں:

ا مام سلم نے حضرت ثوبان وَاللَّهُ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: "ذَبَحَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ضَحِیتَهُ، ثُمَّ قَالَ: "یَا فَوْبَانُ! أَصُلِحُ لَحُمَ هٰذِهِ".

فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ". •

''رسول الله طِشْطَقَالَمْ نے اپنی قربانی کا جانور ذریح فرمایا۔ پھر فرمایا: اے ثوبان! اس کا گوشت بنا دو۔'' میں آپ کے مدینة تشریف لانے تک اس [گوشت] سے آپ کو کھلاتا رہا۔''

صحیح مسلم میں ہی ایک دوسری روایت میں ہے:

"قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ: "أَصُلِحُ هٰذَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

''رسول الله ﷺ مَنْ إِنْ جَمَة الوداع كِموقع بر مجھے فرمایا:''اس گوشت كو بناؤ''

اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے، کہ نی کریم مشی این کی سنت سے مسافر کے

صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث.....، رقم الحديث ٣٥ ـ (١٩٧٥)، ١٩٢٣ ١.

المراجع السابق، جزء من رقم الحديث ٣٦ ـ (١٩٧٥)، ١٥٦٣/٢.

لية قرباني كرنا ثابت ب-امام ابوداؤدنے اس حديث پر بيعنوان قائم كيا ہے:

[بَابٌ فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّي] ٥

[مسافر کے قربانی کرنے کے متعلق باب]

امام نووی اس حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہیں: اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ جس طرح مقیم کے لیے قربانی کرنا مشروع ہے، ای طرح مسافر کے لیے مشروع ہے۔ •

علاوہ ازیں اس حدیث شریف سے بی بھی ثابت ہوتا ہے، کہ حاجی کے لیے عید الاضحٰ کی قربانی وینارسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔

"فَلَمَّا كُنَّا بِمِنْي أُتِيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: "مَا هٰذَا"؟

قَالُواْ: "ضَحَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ اَزْوَاجِه بِالْبَقَرِ. "٠

''یں ہم جب منی میں تھے،تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا،تو میں

نے دریافت کیا:'' ہیکیہا [گوشت] ہے؟''

انہوں نے جواب دیا: رسول اللہ مظین کی نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔'' گائے کی قربانی کی ہے۔''

امام بخاري نے اس حديث پربيعنوان قائم كيا ہے:

[بَابُ الْأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ] ٥

سنن أبي داود، كتاب الضحايا، ٩/٨.

<sup>💋</sup> ملاحظه بو: شرح النووي ١٣٤/١٣.

<sup>€</sup> صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، جزء من رقم الحديث ٤٨ ٥٥، ١٠ ٥٠.

<sup>🗗</sup> المراجع السابق ١١٥٠.

#### (3 ra 2) (3 ra 2) (3 ijili ) (5)

[مسافراورعورت کے لیے قربانی کے متعلق باب]

عافظ ابن ججر تحریر کرتے ہیں، کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہورہی ہے، کہ آنحضرت میں ہے تھا۔ ۴

(r)

## میت کوقر بانی میں شریک کرنا

اس بارے میں توفیقِ الہی ہے دو باتیں پیش کی جارہی ہیں:

ا: میت کو قربانی میں شریک کرنا درست ہے۔ اس پر دلالت کرنے والی اعادیث شریفہ میں سے دو درج ذیل ہیں:

ا: المام سلم نے حضرت عائشہ واللها سے روایت بیان کی ہے: "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِلَيُهُ اَمَرَ بِكَبْشِ اَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ

<sup>🛈</sup> ملاحظه يمو: فتح الباري ۱۱۰.

الترمذي، أبواب الأضاحي، باب في الاشتراك في الأضحية، رقم الحديث ١٩٣٧،
 ١٩٣٧. شخ البائي نے اسے [محیح] قرار دیا ہے۔ (طاحظہ و:صحیح سنن الترمذی ١٩٩٢).

### (\$\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tau\_1\tilde{\tu

فِيْ سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ، فَأْتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي الْهِدْيَةَ".

ثُمَّ قَالَ: "اشُحَذِيْهَا بِحَجَرِ".

فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ

"بِسُمِ اللهِ اللهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ"، وَأَلْمَ ضَحَمًدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ"،

''یقیناً رسول الله طنی آیا نے سینگوں والا ایک مینڈ ھالانے کا تھم دیا، جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آئی تھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس لایا گیا، تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ طنی آیا نے ان سے فرمایا:''اے ماکشہ واللہ اُن جھری لاؤ۔''

پھرآپ نے فرمایا: اس کو پھر پر تیز کرو۔''

انہوں [حضرت عائشہ نظافھ] نے تھم کی تغیل کی، پھر آپ نے حچمری کو تھاما، اور مینڈ ھے کو ذریح کرنے کے لیے لٹادیا۔ پھر آپ نے فرمایا:

پرآپ شیکی نے جانورکوذی فرمایا۔"

آ تخضرت منظ الله نے بی قربانی مدینہ طیبہ میں کی اور اس سے پیشتر آپ کی آل اور امت میں سے بہت سے لوگ فوت ہو کیا تھے، آپ منظ الله نے ان سب کواس

صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا تو كيل،
 والتسمية والتكبير، رقم الحديث ١٩ -(١٩٦٧)، ١٥٥٧/٣.



قربانی میں شامل فرمایا۔

7: امام ابویعلی نے حضرت جابر بن عبدالله والله الله علی ہے: "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيُّ أَتِي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْن أَمْلَحَيْن عَظِيْمَيْن مَوْجُوْءَيْن، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ:

"بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَنُ مُحَمَّدٍ \_ اللَّهُ وَأُمَّتِهِ مَنُ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيُدِ، وَأُمَّتِهِ مَنُ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيُدِ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاغِ." •

''یقیناً رسول الله طفی الله علی اس دوسینگوں والے، چت کبرے، بوے برے خصی مینڈھے لائے گئے۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو بچھاڑ ااور فر مایا: [جس کا ترجمہ یہ ہے]

''اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ محمد۔ ﷺ کی طرف سے اوران کی امت میں اس شخص کی طرف سے، جس نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور میرے [بیغامِ اللّٰی کو] پہنچانے کی شہادت دی۔''

اس حدیث شریف سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، کہ آنخضرت منطق کیا ہے۔ اس قربانی میں امت کے ان سب افراد کو شامل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کے پیغام حق پہنچانے کی شہادت دے بچے تھے اور ایسے لوگوں میں سے بہت سے حضرات قربانی دینے کے وقت سے پہلے وفات پا بچکے تھے۔

ب: جس قربانی میں میت کو زندہ لوگوں کے ساتھ شریک کیا جائے ، اس کا گوشت قربانی کرنے والے خود بھی کھائیں ، مسکینوں کو بھی کھلائیں ۔ امام بزار نے

<sup>•</sup> منقول از مجمع الزوائد، كتاب الأضاحي، باب أضحيَّة رسول الله ﷺ، ٢٢/٤. حافظ يتمَّى في المُحتَّى الله ﷺ، ٢٢/٤. حافظ يتمُّى في تحرير كيابٍ السابق في تحرير كيابٍ السابق في تحرير كيابٍ السابق في المال في في تحمي السابق في تحرير المال في المال في المال ١٤/٤٥).

حضرت ابورا فع رہائٹھڑ سے روایت نقل کی ہے ، کہ انہوں نے کہا:

"كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ إِذَا ضَحَى اِشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَإِذَا صَلْى وَخَطَبَ أُتِى بِأَحَدِهِمَا، وَهُوَ فِيْ مُصَلَّاه، فَذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ:

"اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنُ أُمَّتِي جَمِيْعًا مَنُ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيُدِ، وَشَهِدَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّه بالْبَلاغ."

ثُمَّ يُوْتِّي بِالْآخَرِ، فَيَذْبَحُهُ، ثُمَّ قَالَ:

"اَللَّهُمَّ هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد عَلَى اللَّهُمَّ

فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيْعًا الْمَسَاكِيْنَ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا. " وَ 'نجب رسول الله طَنْهَ عَلَيْ قربانی (كا اراده) فرماتے، تو دو فربسينگوں والے، حیت كبرے مينڈ ھے فريدتے۔ جب آپ طِنْعَ اَلَمْ نماز اور خطبہ سے فارغ ہوجاتے، تو عيدگاه ہى ميں ان دونوں ميں سے ايک مينڈ ھے كو لا يا جاتا۔ آپ طِنْعَ اَلَمْ اَسے ذِئ كرتے اور ( ذرئ كرتے وقت ) كہتے: "اے اللہ! يدميرى امت كان سب لوگوں كى طرف سے ہے، جنہوں نے آپ كى تو حيدكى گواہى دى اور ميرے پينام (الهى) پہنچانے كى شهاوت دى۔ "

پھر دوسرے کو لایا جاتا، اور آپ منظیکی اسے ذبح کرتے اور (ذبح کرتے وقت) کہتے:

"ا الله! يرمحد اورآ ل محمد الطيناني كاطرف س ب."

منقول از: محمع الزوالد، كتاب الأضاحي، باب أضعية رسول الله في ١٢٠\_٢٠. حافظ يتمي تحرير كرتے بي: "اب بزار نے روايت كيا ہے، احمد اور طبرانى نے بھی قرياً اى طرح اس روايت كيا ہے اور احمد اور بزاركى سند [حسن] ہے۔" (المرجع السابق ٢٢/٤).

# (\$\frac{\tau}{2}\) \(\frac{\tau}{2}\) \(\frac{\tau}

اور آپ ان دونوں مینڈھوں (کے گوشت) کے مسکینوں کو کھلاتے ، خود بھی اس سے تناول فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے ۔'' (۵)

# میت کی طرف سے متعل قربانی کرنا

بعض علائے امت کی رائے میں فوت شدہ مخص کی طرف سے متقل قربانی کرنا ہمیں ورست ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جس کو حضرات ائمہ احمد، ابوداؤد، ترفدی اور حاکم نے حضرت حنش سے روایت کیا ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"ضَحَّى عَلِيٌّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ: كَبْشِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَبْشِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَبْشِ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَالَ: "أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَضَحَيَ عَنْهُ، فَأَنَّا أُضَّحِي اَبَدًا. "٥ فَأَنَّا أُضَّحِى أَبَدًا. "٥

'' حضرت علی و النی نے دو مینڈھوں کی قربانی کی: ایک مینڈھا نبی کریم مطنع آئی ایک مینڈھا نبی کریم مطنع آئی کی طرف سے ، اور فرمایا: '' مجھے رسول اللہ مطنع آئی نے ختم دیا، کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں۔ لہٰذا میں ہمیشہ [ان کی طرف سے آ قربانی کرتارہوں گا۔'' امام طبی فرماتے ہیں:

<sup>●</sup> المستند، رقم الحديث ١٢٧٨، ٢١٢ ٣١٧-٣١٧ (ط: دارالمعارف بمصر)؛ وسنن أبى داود، كتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميت، رقم الحديث ٢٧٨٧، ٢٧٨، ١٩٤٤ و جامع الترمذي، أبواب الأضاحي، باب في الأضحية بكبشين، رقم الحديث ٢٥١٥، ١٥٢٥ و المستدرك على الصحيحين، كتاب الأضاحي، ٢٢٩/٤ ـ ٢٣٠ الفاظ صديث المعتدرك كين.

"هٰذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ ضَحَّى عَمَّنْ مَاتَ جَازَ. "٥ "ياس بات كى دليل ب، كه الركوئي فخص ميت كى طرف سے قربانى كرےگا، توابيا كرنا حائز ہوگا۔"

شخ الاسلام ابن تيبيداس بارے ميں رقم طراز بيں:

"وَتَجُوْزُ الْأُضْحِيَّةُ عَنِ الْمَيِّتِ، كَمَا يَجُوْزُ الْحَجُّ عَنْهُ، وَالسَّدَقَةُ عَنْهُ، وَالسَّدَقَةُ عَنْهُ، وَيُضَحِّي عَنْهُ فِي الْبَيْتِ، وَلا يُذْبَحُ عِنْدَ الْقَبْرِ أُضْحِيَّةٌ وَلا غَيْرُهَا. "٥ الْقَبْرِ أُضْحِيَّةٌ وَلا غَيْرُهَا. "٥

''جس طرح میت کی طرف سے جج اور صدقہ کرنا جائز ہے، اس طرح اس کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے۔میت کی طرف سے قربانی گھڑ میں کی جائے گی۔اس کی قبر پر نہ تو قربانی کا جانور ذرج کرنا جائز ہے اور نہ ہی کوئی اور جانور۔''

بعض علمائے امت میت کی طرف سے ستقل قربانی کرنے کو درست نہیں سیجھتے ۔ انہوں نے مذکورہ بالا حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔ €

میت کی طرف سے قربانی کے جواز کے متعلق مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کرنے والے حضرات کا موقف یہ ہے، کہ بیرحدیث ٹابت ہے۔امام حاکم نے اس کی سندکوسی قرار دیا ہے۔ افظ ذہبی نے ان کی تائید کی ہے۔ اقلام مصری محدث

شرح الطيبى ١٣٠٤/٤ ير الم انظه المفاتيح ١٣٠٤٥.

<sup>🛭</sup> مجموع الفتاوي ٣٠٦/٢٦.

الاظه الازاعة الأحوذي ١٥/٥، وهامش مشكاة المصابيح ١/٠٦٠؛ وضعيف سنن أبي
 داود ص ٢٧٣، وهامش المسند للشيخ شعيب الأرناؤ وط وزملانه ٢/٠٦/٠.

المستدرك على الصحيحين، كتاب الأضاحي ٢٣٠/٤.

<sup>🤂</sup> ملاحظه هو: التلخيص ٢٣٠/٤.

(\$(m) \$>**(\$(b)** 1) 1/1 (\$)

شخ احمد شاکر نے بھی اس حدیث کی سند کوسیح قر ار دیا ہے۔ 🗨

امام ابوداؤد نے اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے اور اس پر درج ذیل باب قائم کیا ہے:

> [بَابُ الْأُضْحِيَةِ عَنِ الْمَيِّتِ] • [ميت كى طرف سے قربانی كے متعلق باب]

> > (r)

## قربانی کے جانور کی عمر

قربانی کے جانور کی عمر کے سلسلے میں توفیق اللی سے ذیل میں پانچ باتیں پیش کی جارہی ہیں:

ا: نبی کریم مشخصی نے امت کو قربانی کے لیے دو دانتا جانور ذیج کرنے کی تلقین فرمائی۔ امام مسلم نے حضرت جابر شائش سے روایت کی ہے، کہ انہوں نے بیان کما، کہ رسول اللہ مشخصی نے نے فرماما:

"لَا تَـذُبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنُ يُعُسَرَ عَلَيْكُمُ، فَتَذُبَحُوا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ." •

'' دو دانت والے کے علاوہ کس اور جانور کی قربانی نہ کرو، ہاں اگر دشوار می پیش آ جائے ، تو دو دانت سے کم عمر کا دنبہ بھی ذبح کرلو۔''

r: فرکورہ بالا صدیث سے بیہ بات واضح طور پرمعلوم ہوتی ہے، کد دقت اور دشواری

الاظهرو: هامش المسند للشيخ احمد شاكر ٢/٢٥١.

<sup>💋</sup> سنن أبي داود، كتاب الضحايا، ٧/٤٤٣.

 <sup>⊙</sup> صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب سنّ الأضحية، رقم الحديث ١٣ـ(١٩٦٣).
 ١٥٥٥/٢.

کی حالت میں دو دانت سے کم عمر والا بھیٹر دینے کا بچہ بطور قربانی ذیج کیا جاسکتا ہے، البتہ سوال یہ ہے، کہ آیا عام حالات میں ایسے کم عمر والے جانور کی قربانی حائز ہے؟

اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی غرض سے ذیل میں تین احادیث شریفہ درج کی جارہی ہیں:

ا: امام نسائی نے حضرت عقبہ بن عامر رہائی ہے۔ روایت نقل کی ہے، کدانہوں نے با:

"ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِجَدَعِ مِنَ الضَّأْنِ. "٠٥ " "هم نے رسول الله مِشْنَقَعَ مَ سَاتھ دو دانتوں سے كم عمر والے دنبه كى قربانى دى۔"

ب: امام ابوداؤر اورامام ابن ماجہ نے حضرت کلیب سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے کہا: ''ہم نبی کریم مطبع آئے ہے کہ انہوں نے کہا: ''ہم نبی کریم مطبع آئے ہے کہ ایک صحابی کے ہمراہ تھے، جو بنوشکئیم میں سے تھے اور جنہیں مجاشع فیاٹنڈ کہا جاتا تھا، بکریوں کی قلت ہوئی، تو انہوں نے ایک منادی والے کو تھم دیا، تو اس نے اعلان کیا:

"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى كَانَ يَقُوْلُ: "إِنَّ الْجَلَاعَ يُوفِّي مِمَّا يُوفِّي مِمَّا يُوفِّي

سنن النسائي، كتاب الضحايا، المسنة والمحذعة، ٢١٩/٧. وافظائن مجرن ألى ق [سندكو قوق] قرارويا بـ (طاحظه بوز قوق] قرارويا بـ (طاحظه بوز سنن النسائي ١٩٥٣).

سنن أبى داود، كتاب الضحابا، باب ما يجوز في الضحابا من السِنّ، رقم الحديث ٢٦٢ ، ٢١ وسنن ابن ماجه أبواب الأضاحي، ما تجزىء في الأضاحي، رقم الحديث ٢٧٩ ، ٢١٣ ، ٢١ ، ٣٠ . الفاظ عديث من الي واودك عين في التي المائل تم السيال المائل من الله واود ٢٠٢٨ ، ١٠ . ( للمحظم واصحيح سنن أبي داود ٢٠٢/٢ ) .

### (\$ (rr \$) \$ (\$ ijii ) \$>

''یقیناً رسول الله طنیحایی نے فرمایا:''جہاں دو دانت والا جانور کافی ہے، وہاں دو دانت ہے کم عمر والا بھیٹر کا پچے بھی کافی ہے۔'' ج: امام احمد نے حضرت اُمّ بلال بڑا تھا ہے روایت نقل کی ہے، کہ یقیناً رسول الله طنیکی آنے فرمایا:

"ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّانِ فَإِنَّه جَائِزٌ. " ٥

'' بھیڑ کے دو دانت سے کم عمر والے بچے [ جذع] کی قربانی کرو، کیونکہ وہ[ یعنی اس کی قربانی] جائز ہے۔''

ندکورہ بالا تینوں احادیث شریفہ سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ عام حالات میں بھی جب کہ دو دانت والے جانور کا ملنا دشوار یا مشکل نہ ہو، دو دانت سے کم عمر والے بھیٹر کے بچے [جو کہ جذع ہو] کی قربانی کرنا درست ہے۔

": ندکورہ بالا احادیث شریقہ کی بنا پرجمہورعلائے امت کی رائے میں نمبرا میں بیان کردہ حضرت جابر بڑا تھ کی حدیث ہے مرادیہ ہے، کہ دو دانت والے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ حافظ ابن جمراس بارے میں رقم طراز ہیں:
"نَـقَـلَ النّوَوِیُ عَنِ الْجَمْهُوْدِ أَنّهُمْ حَمَلُوْهُ عَلَى الْاَفْضَل، وَالتَّقْدِيْدُ: يُسْتَحَبُّ لَكُمْ أَنْ لَا تَذْبَحُوْا إِلّا مُسِنّةً، فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَاذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّانْ. "ق

فتح البارى ١٠/٥١٠ ؛ نيز لما حظه بو: كتاب المحموع ٢٩٤/٨ ٢٩٥٥، الى بات كوعلام شوكا فى ، يخ عظيم آيادى ، ٢٩٥٥ الى بات كوعلام شوكا فى ، يخ عظيم آيادى ، فتح ممار كورى اورشخ التم البنائي ليندكيا ب- ( لما حظه بو: نيسل الأوطار ٥/٤٠٠) . و تحفة الأحوذي ٥/١٧) و ولم غ الأماني ٢٢/١٣) .

### (3 (m) 2) C (2 (1) 2) (3 (1) 2)

''نووی نے جمہور علائے امت سے نقل کیا ہے، کہ انہوں نے اس صدیث کو افضل پر محمول کیا ہے [ دو دانت والے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے ] اور حدیث کا معنی یہ ہوگا: تمہارے لیے مستحب یہ ہے، کہ تم دو دانت وائے جانور بی کی قربانی کرواور آگر ایسے جانور کی قربانی کرنا تمہارے بس میں نہ ہو، تو بھیڑ کے دو دانت سے کم عمر والے بچ [جذع] کی قربانی کرو۔''

ہ: دو دانت سے کم عمر والے جانور [جذع] کے متعلق ضروری بات یہ ہے، کہ یہ اجازت صرف دنبہ اور بھیڑ کے بچوں کے ساتھ مخصوص ہے، دیگر جانوروں، بکری وغیرہ کے اس عمر کے بچوں کی قربانی کرنا درست نہیں۔امام بخاری اور امام سلم نے حضرت براء بن عازب ڈواٹٹو سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کہا:

"ضَحْى خَالٌ لِى يُقَالُ لَهُ: أَبُوْ بُرْدَةَ وَ اللهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "شَاتُكَ شَاةُ لَحُمِ". فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "شَاتُكَ شَاةُ لَحُمِ". فَقَالَ: "يَارَسُولُ اللهِ! إِنَّ عِنْدِى دَاجِنَا جَذَعَةً مِّنَ الْمَعْزِ." قَالَ: "إِذْبَحُهَا وَلَا تَصُلُحُ لِغَيْرِكَ". •

''میرے ماموں جنہیں ابو بردہ رہ اُٹیٹر کہا جاتا تھا، نے نماز [عید] سے
پہلے قربانی کرلی۔رسول الله مشکھیلی نے ان سے فرمایا:''تمہاری بکری تو
گوشت کی بکری ہے۔''

شقق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب قول النبي الله الأبى بردة فك : "مضعّ بالجذع من المعز" .....، حزء من رقم الحديث ٥٠٥٠، ١٩٢١، وصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم الحديث ٤ (١٩٦١)، ١٥٥٢/٣. الفاظ صديث كل الخاري كيس.

انہوں نے عرض کیا: ''میرے پاس بکری کا دو دانت والے ہے کم عمر کا پالتو بچہہے۔''

آب مطابقاً نے فرمایا: ''تم تو اس کی قربانی کرلو، کیکن کسی اور کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔''

حضرت الله بن الى حمد والني كل روايت مي ب: "وَلَيْسَتْ فِيْهَا رُخْصَةٌ لِاَّ حَدِ بَعْدَكَ . "•

'' تیرے بعد کسی اور کے لیے اس [ یعنی بحری کے دو دانت سے کم عمر کے نیچ کوبطور قربانی ذیح کرنے ] کی رخصت نہیں۔''

۵: بھیٹر کے دودانت ہے کم عمر والے جس نیچ [جذع] کو بطور قربانی ذی کرنے کی اجازت ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض علاء نے ایک سال مدت بتلائی ہے، بعض نے چھ ماہ، بعض نے سات ماہ اور بعض نے ان سے مختلف دیگر آراء پیش کی ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں:
 "شُمَّ الْجَدَعُ مَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً عَلَى أَصَحِّ الْأَوْجُه . "●
 "خبزع کی عمر کے بارے میں سب سے زیادہ درست بات ہے ہے، کہ اس کی عمرائیک سال پوری ہو چکی ہو۔"
 حافظ ابن جمر [جذع] کی عمر کے بارے میں رقم طراز ہیں:
 قفونَ الضَّأَن مَا أَكْمَلَ السَّنَةَ ، وَهُو قَوْلُ الْجَمْهُوْد . "●
 "فَحِنَ الضَّأَن مَا أَكْمَلَ السَّنَة ، وَهُو قَوْلُ الْجَمْهُوْد . "●
 "خبہور کے قول کے مطابق بھیڑ میں سے [جذع] وہ ہے، جس نے اپنی
 "جس نے اپنی
 اپنی
 "جس نے اپنی

۵ منقول از: فتح الباري ۱٤/۱۰.

<sup>🛭</sup> كتاب المحموع ٢٩٣/٨.

<sup>🛭</sup> فتح الباري ١١٠٥.

حرکاایک سال کمل کرایا ہو۔'' عمر کاایک سال کمل کرایا ہو۔'' (۷)

# خصى اورغيرخصى جانوركي قرباني

خصی اور غیرخصی دونوں قتم کے جانور کی قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے۔ ذیل میں اس بارے میں توفیق اللی سے دوروایتیں پیش کی جارہی ہیں:

رسول الله المستحقية كفى جانورى قربانى كرنے پروه حديث دلالت كرتى به جس كوامام ابوليعلى نے حضى جانورى قربانى كرنے پروه حديث دلالت كيا ہے، كه:

"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ أَتِي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوْءَ يْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: "بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَر عَنْ مُحَمَّدٍ - عَلَيْ - وَأُمَّتِه مَنُ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيُد، وَشَهِدَلِي بِالْبَكْ عَنْ مُحَمَّدٍ - عَلَيْ - وَأُمَّتِه مَنُ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيد، وَشَهِدَلِي بِالنَّهُ عَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله بِالتَّوْحِيد، وَشَهِدَلِي

''یفینا رسول الله طنی آنی کی پاس دوسینگوں والے، چت کبرے، بڑے بڑے بڑے بڑے ضی مینڈھے لائے گئے۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور کہا:''الله تعالیٰ کے نام سے اور الله تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ محمد طنی آنی اور ان کی امت کی طرف ہے، جنہوں نے آپ کی توحید کی گوائی دی اور میرے پیغام[الهی] کو پہنچانے کی شہادت دی۔''

رسول کریم منظی آن کے غیر خصی جانور کی قربانی دینے پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے، جس کو حضرات البوسعید ہدری ڈوائن کی انہوں نے کہا:
خدری ڈوائن سے روایت کیا ہے، کہ انہوں نے کہا:

<sup>1</sup> حوالد مدیث کے لیے ملاحظہ بو: اس كتاب كاص سير.

کَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشِ أَقْرَنَ فَحِيْلٍ، يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فِيْ سَوَادٍ، وَيَمْشِيْ فِي سَوَادٍ. "

''رسول الله طَنْحَالَيْ الله عَنْمُوں والے، غیرضی مینڈھے کی قربانی کیا کرتے سے [اور] اس کی آئیسی، منه اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے ہے۔''
علامہ سندھی اس حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہیں، کہ' اس روایت میں اوروہ روایت، جو اس کے بظاہر خلاف ہے، کہ آنخضرت سے الله ان دونوں میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ دونوں قسم کے جانوروں کو دی، ان دونوں میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ دونوں قسم کے جانوروں کو الگ الگ وقت میں قربانی کی غرض سے ذرج کیا گیا۔''یہ الگ الگ وقت میں قربانی کی غرض سے ذرج کیا گیا۔''یہ الگ

## قربانی کے دن

حضرات ائمه احمد، ابن حبان اور طبرانی نے حضرت جبیر بن مطعم وٹائٹو سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا، کهرسول الله مطفی آیی نے ارشاد فرمایا: "وَفِی کُلِّ أَیَّامِ العَشُویُقِ ذِبُعٌ."

<sup>•</sup> سنن أبي داود، كتاب البضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، رقم الحديث ٢٧٩٣، ٧/ ٢٥٩٢ وسنن الترمذي، أبواب الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، رقم الحديث ٢٠١٥، ١٩٢٩؛ وسنن ١٩٢٥، ١٩٢٦- ٢٢٠ وسنن النسائي، كتاب الضحايا، الكبش ٧/ ٢٢٠- ٢٢١؛ وسنن ابن ماجه، أبواب الأضاحي، ما يستحب من الأضاحي، رقم الحديث ٢٠١٦/١٠٢، و الفاظ عديث شن الح واد ٢٠٤٦ من الأضاحي، وقم الحديث ٢٠٤١، ٢٠٤١ من الفاظ عديث شن الي داود ٢٠٣٥؛ وصحيح سنن الترمذي ٨٨/٧).

۲۲۱/۷ حاشية السندي على سنن النسائي ۲۲۱/۷.

⑤ المسند، جزء من رقم الحديث ١٥٠١ /٣١٦ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتباب الحج، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منها، ذكر وقوف الحجاج بعرفات والسزدلفة، جزء من رقم الحديث ١٦٦/٩ ، ٣٨٥٠ / ١٦٦/٩ . مأفظ كم في في بعرفات والسزدلفة، جزء من رقم الحديث ١٦٦/٩ ، ٣٨٥٠ / ١٦٦/٩ . مأفظ كم في في بعرفات والسزدلفة، جزء من رقم الحديث ١٦٦/٩ ، والسزدلفة بعرفات المنافقة الم

# (3 m) \$> \$ (3 m) \$>

''تشریق کے سب دنوں میں [قربانی کا جانور] ذیخ [کرنا درست ] ہے۔'' اور عید الاضحٰ کے بعد تشریق تین دن ہیں۔ •

اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے ، کہ قربانی کے جار دن ہیں ، ایک دن عیدالاضخ کا اور تین دن اس کے بعد۔

اس بارے میں علائے امت کے دیگر اقوال بھی ہیں۔ علامہ شوکانی نے پانچ اقوال نقل کیے ہیں، لیکن نہ کورہ بالا حدیث کی بنا پر رائح بات یہی ہے، کہ قربانی کے چار دن ہیں۔ واللہ تعالی اعلم سعودی عرب کی مجلسِ دائمی برائے علمی تحقیقات اور افتاء نے اس بارے میں اینے فتو کی میں تحریر کیا ہے:

"أَيَّامُ النِبْحِ لِهَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرانِ وَالْأَضْحِيَّةِ أَرْبَعَهُ أَيَّامِ:

يَوْمُ الْعِيْدِ وَثَلَانَهُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَيَنْتَهِي الذِبْحُ بِغُرُوبِ شَمْسِ
الْيَوْمِ الْرَابِعِ فِي أَصَحِّ أَقُوالِ أَهْلِ الْعِلْمِ. "

"الله مِ الرَابِعِ فِي أَصَحِّ أَقُوالِ أَهْلِ الْعِلْمِ. "

"الله مِ الرَابِعِ فِي أَصَحِّ قُول كِ مِطابِق (جَ ) تَتْعَ، قِر ان اورعيد كَنْ الله علم كسب سے سيح قول كے مطابق (جَ ) تمتع، قر ان اورعيد كى قربانى كے جاردن بيں، ايك دن عيدكا، اورتين دن اس كے بعد قربانى كے وقت كا اختام چوشے دن غروب آ فاب كے ساتھ ہوتا قربانى كے ماتھ ہوتا كي ساتھ ہوتا كے استھ ہوتا كي ساتھ ہوتا ہے۔ "

د خور کیا ہے: ''احمد اور طبرانی نے اسے اوسط میں روایت کیا ہے اور احمد وغیرہ کی سند کے راوی [ثقه]

ہیں۔'' (محمد الزوائد ۱۹۶۶) ، حافظ ابن مجرنے لکھا ہے:''احمد نے اسے روایت کیا ہے، کیان اس

[کی سند] میں انقطاع ہے۔وار تطنی نے موصول روایت کیا ہے اور اس کے راوی [ثقه ] ہیں۔'' (فنسے

البساری ۱۸۱) شخ شعیب ارنا کا طاور ان کے رفقاء نے اسے وصحح لغیرہ ] قرار ویا ہے۔ (ملاحظہ ہو:
هامش المسند ۲۱۲۷).

الما حظه بوانيل الاوطار ٥/٦١٦؛ ثير الما حظه بوالمحموع ١٩٩٨٨.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٢٠٦/١١.



## رات کے وقت ذبح کرنا

ندکورہ بالا چار دنوں میں نمازعید اور خطبہ عید کے بعد سے لے کر آخری دن غروب آفتاب تک، جب بھی چاہے، ذرج کرسکتا ہے۔ بعض علائے امت نے ان دنوں کی راتوں میں ذرج کرنے ہے منع فرمایا ہے اور اس بارے میں درج ذیل دو دلیلی پیش کی ہیں:

سورۃ الج میں ہے:

﴿ وَيَلْ كُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِنَي آيَّامٍ مَّعُلُومْتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ

بَهِيْمَةِ الْآنْعَامِ» •

[اورجم نے جو یالتو چار پائے ان کے لیے مہیا کردیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیس]۔

اس آیت کریمہ ہے ان کا استدلال میہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مقررہ ونوں میں قربانی کا ذکر فر مایا ہے، ان کی راتوں میں نہیں۔''

٢: حديث شريف ميں ہے، كه:

"نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ الذِّبْحِ بِاللَّيْلِ. "۞

" نبی کریم مطفی تیانے نے رات کو ذبح کرنے سے منع فر مایا۔"

کیکن ان دونوں دلیلوں سے استدلال \_ والله تعالیٰ اعلم بالصواب \_ درست

نهيں ، كيونكه:

<sup>🐧</sup> الآية ۲۸.

۵ ملاحظه بو: المغنى ۳۸۷/۱۳.

الما ظه مو: مجمع الزوائد، كتاب الأضاحي، باب النهي عن التضحية بالليل، ٢٣/٤.

ا: آیت کریمہ سے یہ مقصود نہیں ، کہ دن کو بی ذرج کرواور رات کو ذرج نہ کرو، بلکہ مرادیہ ہے ، کہ ان متعین دنوں میں بشمول ان کی راتوں کے ذرج کرو۔ اس کی مثال اس طرح ہے ، کہ اگر کوئی شخص اس بات پرفتم کھائے کہ ''میں فلال شخص سے تین دن گفتگونہیں کروں گا،' تو اس سے مقصودیہ تو نہیں ہوتا ، کہ وہ دن کے اجالے میں ، تو گفتگونہیں کرے گا اور رات کی تاریکی میں کرے گا، بلکہ مقصودیہ ہوتا ہے ، کہ وہ ان تین دنوں میں ان کی راتوں سمیت اس شخص سے گفتگونہیں کرے گا۔ •

۲: جہاں تک حدیث ہے استدلال کا تعلق ہے، اگر بیر حدیث ثابت ہوتی، تو اس
 بارے میں حرف آخر تھی، لیکن بیر حدیث بالکل ثابت نہیں۔ •

خلاصۂ کلام یہ ہے، کہ نمازعید اور خطبہ عید کے بعد سے لے کرچو تھے دن غروب آ فآب تک، کسی وفت بھی قربانی کے جانوروں کا ذرج کرنا درست ہے۔

تنبیہ: مختاجوں اور مسکینوں کو گوشت سے محروم کرنے کی خاطر رات کو ذیح کرنا ٹالپندیدہ حرکت ہے۔

(1+)

# قربانی کانمازِعیدے بعد کرنا

قربانی کے دفت کی ابتدا نمازعید کے بعد ہوتی ہے۔ ذیل میں اس کے متعلق

المحقرة و: المحلّى ٤٨/٨.

عافظ یقی نے تحریر کیا ہے: "اے طبرانی نے [السعدم] الکبیر میں روایت کیا ہے اوراس میں سلیمان بن الی سلمہ جنابزی ہے اور وہ متروک ہے۔" (مسجد سع الزوائد ۲۳۱۶) اور [متروک] اس راوی کو کہتے ہیں، جس کا عام گفتگو میں جموث بولنا ثابت ہو اور ایسے راوی کی بیان کردہ روایت مردود ہوتی ہے۔ (طاحظہ ہو: الناخیص الحبیر ۲۱۶ ۱۶ والمحلّی ۸۸۸۶).

## (3 a) 20 C (3 i) iii (4 c) (4 c) (4 c) (5 c)

توفق الهي سے تين باتيں پيش كى جارى ہيں:

: آنخضرت ﷺ فرمایا ہے۔ امام بخاری سے منع فرمایا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت براء فرائن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام نے کہا: ''ایک دن رسول الله مشاہ آیا نے نماز پڑھائی اور ارشاد فرمایا: ''مَنُ صَلِّی صَلَا تَنَا، وَاسْتَقُبَلَ قِبُلَتَنَا، فَلَا یَذُبُحُ حَتَّی یَنْصَوفَ. ''
''جس نے ہماری نماز پڑھی، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا، وہ [نماز عیدسے ] واپس آنے سے پہلے قربانی نہ کرے۔''

r: اگر کوئی مختص نمازِعید سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذرج کرے گا، تو وہ قربانی شار نہ ہوگی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت براء ڈٹاٹنڈ سے روایت بیان کی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ نی کریم میلئے تینے نے ارشا دفر مایا:

"إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبُدَأُ بِهِ فِي يَوُمِنَا هَذَا أَنُ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرُجِعُ فَنَنُحَرُ. مَنُ فَعَلَهُ فَقَدُ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحُمُّ قَدَّمَه لِأَهْلِه، لَيْسَ مِنَ النُّسُلِ فِي شَيْءٍ."

''بِشک اس دن ہم پہلا کام بیکرتے ہیں، کہ نماز [عید] ادا کرتے ہیں، پھر داپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسے ہی کیا، اس نے ہماری سنت کو پالیا اور جس نے اس سے پہلے ذرج کیا، تو وہ

شقق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، حزء من رقم المحديث ٢٣ ٥٥، ١٠/١٠؛ وصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، حزء من رقم المحديث ٢-(١٩٦١)، ٢٠٥٣/١. الفاظ حديث مج المخارى بين -

مثن علي: صحيح البحاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، جزء من رقم الحديث ( ٣/١٠ . ١٩٦٠) وصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، جزء من رقم الحديث ٧ ـ (١٩٦١)، ١٥٥٣/٣.

# کے سائر ہانی کے دو اس کے اپنے گھر والوں کو دیا۔ اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔'' تعلق نہیں۔''

''جس نے نماز [عید] سے پہلے ذرج کیا، وہ دوبارہ [ذرج ] کر ہے۔'' ایک دوسری حدیث میں ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت جندب بن سفیان بچلی بڑائیو' سے روایت کیا ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:''میں عیدالاضحٰ کے موقع پررسول اللہ ملتے آتیے نے ساتھ تھا، جب آپ لوگوں کونماز پڑھا بچے، تو دیکھا، کہ ایک کمری ذرج کی ہوئی ہے، آپ ملتے آتیے فرمایا:

" مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذُبَحُ شَاةً مَّكَانَهَا، وَمَنُ لَمُ يَكُنُ ذَبَحَ فَلْيَذُبَحُ شَاةً مَّكَانَهَا، وَمَنُ لَمُ يَكُنُ ذَبَحَ فَلْيَذُبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ." ﴿

"جس نے نماز عید سے پہلے [قربانی کا جانور] ذیج کیا، وہ [اب] اس کے بدلے میں دوسری بری ذیج کرے اور جس نے [نماز سے پہلے]

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يُشتَهى من اللحم يوم النخر، جزء من رقم رفم الحديث ٩ ٢ / ١٠ و صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، جزء من رقم الحديث ١١ ـ (١٩٦٢)، ١/ ٥٠٥)، ١/ القاظ حديث صحيح المخاري كم بين.

### عربان کی کار ہوں کی اللہ پڑھ کر ذریج کرے۔'' دری نہیں کیا، وہ بسم اللہ پڑھ کر ذریج کرے۔'' (۱۱)

# قربانی کا جانورکون ذیح کرے؟

اس بارے میں توفیقِ اللی سے حارباتیں پیش کی جارہی ہیں:

سنت مطبر ہ سے یہ بات نابت ہے، کہ قربانی کرنے والا اپنا جانور خود ذرج کرے۔ امام بخاری اور امام سلم نے حضرت انس وی اللہ کا سے دوایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"ضَحَّى النَّبِيُّ عَلَيْ إِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَه عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّيُ وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيكِم، "•

"نبى كريم شَيْقَةِ نِ وو چتكبرے ميندهوں كى قربانى وى - يم نے آپ كواپنا قدم ان كے پيلوؤں پرر كھ [بسم الله والله اكبر]

براحة ويكا اور آپ نے ان دونوں كوا نے ہاتھ سے ذئ فرمایا۔ "

تربانى كرتے وقت كى دوسرے فخص سے تعاون عاصل كرنا بھى سنت مطبر ه سے ثابت ہے۔ امام احمد نے ايك انصارى فخص سے روایت كى ہے:

عن رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَّتُهُ لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ "عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَّتُهُ لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ "

رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ لِلرَّجُل: "أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتِيْ".

مَعْقَ عليه: صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده، رقم الحديث ( المحاليث ١٥٥٥ م ١ ١٨/١٠ و صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، .....، رقم الحديث ١٨ - (١٩٦٦)، ١٥٥٧/٣ الفاظ عديث مج البخارى كين -

# ح الران الاسلام المران الم

فَأَعَانَه". •

''رسول الله مطفقات نے اپنے قربانی کے جانور کو ذرئ کرنے کے لیے پچھاڑا اور آپ مطفقات نے آدمی سے فرمایا:'' قربانی [کے ذرئ کرنے] میں میری اعانت کرو۔''

ال شخص نے آپ کی اعانت کی۔''

علاوہ ازیں امام بخاری نے حضرت ابن عمر ظافیا کے بارے میں ذکر کیا ہے: "وَأَعَانَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ رَفَا اللهِ فِي بَدَنَتِهِ". •

''ایک مخص نے اونٹ ذیج کرنے میں ابن عمر مظافۃ سے تعاون کیا۔''

۳: کمی دوسرے کی طرف قربانی کے جانور کا ذرج کرنا بھی سنت مطبر ہ سے ثابت ہے۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ زیا تھا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بان کیا:

"وَضَحْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نُسَائِهِ بِالْبَقَرِ . " " اوررسول الله ﷺ نے اپنی ہو یوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔" امام بخاری نے اس مدیث پر درج ذیل عنوان لکھا ہے: [بَابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيْرِهِ] ۞ [بَك دوسر فِحْص كی قربانی ذرئ كرنے والے كم تعلق باب]

الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام احمد، أبواب الأضحية، باب ما حاء في أضاحي رسول الله عن نفسه، .....، وقم الحديث ٥٦ / ١٦ . حافظ ابن مجرف الله عن نفسه، .....، وقم الحديث ١٥ / ١٩ ٢ . حافظ ابن مجرف الله عن نفسه، .....، وقم الحديث ١٩/١٠ .

۵ صحيح البخاري، كتاب الأضاحي ١٩/١٠.

<sup>3</sup> المرجع سابق، حزء من رقم الحديث ٥٥٥٩، ١٩/١٠.

المرجع السابق ١٩/١٠.

اس بات پروہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے، جے امام مسلم نے حضرت جابر دُالْتُونُ کے حوالے سے آتخضرت مِشْنِکَوَلِمْ کے جمۃ الوداع کے بارے میں روایت کیا ہے اور اس میں ہے:

"ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَثَ لَلاَثَا وَسِتَّيْنَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا وَ اللهُ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ. "٥

'' پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے۔ تریسٹھ قربانیاں اپنے ہاتھ سے فرک فرمائی، پھر باقی ماندہ علی بڑائٹیز کودی اور انہوں نے ان کو ذرج کر دیا۔'' امام نووی نے اس کے بارے میں لکھا ہے:

"وَفِيْهِ إِسْتِحْبَابُ ذِبْحِ الْمُهْدِيْ هَدْيَهُ بِنَفْسِهِ، وَجَوَازُ الرَّسْتِنَابَةِ فِيْهِ، وَجَوَازُ الإِسْتِنَابَةِ فِيْهِ، وَذْلِكَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ. "۞

"اس میں یہ ہے، کہ حج کی قربانی خود ذرائح کرنامتی اور کسی دوسرے کو ذرائح کرنے میں اپنانائب بنانا جائز ہے اور نائب بنانے کے جواز پراہماع ہے۔"

۳: مسلمان خاتون کا اپنی قربانی کے جانور کو ذرج کرنا جائز ہے۔ امام بخاری نے ذکر کما ہے:

"وَأَمَرَ أَبُوْ مُوسَى وَ اللهُ بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيْهِنَ . " وَأَمَرَ أَبُوْ مُوسَى وَ اللهُ بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيْهِنَ . " وَابِمُوكُ وَالنِي اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتساب الحج، باب حجة النبي ، حزء من رقم الحديث ١٤٧ ( ١٢١٨) ، ٨٩٢/٢ .

<sup>🛭</sup> شرح النووي ۱۹۲/۸.

<sup>●</sup> صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، ١٩/١٠. ثير ظاحظه و: مصنف عبد الرزاق، كتاب المناسك، باب فيضل الضحايا والهدي، وهل يذبح المحرم؟ رقم الرواية ٢١٦٩، ١٠٥/٤ و وقتح الباري ١٩/١٠، وعمدة القاري ١٥٥/٢١.

علامه عینی نے تحریر کیا ہے:

"وَفِيْهِ أَنَّ فِبْعَ النِّسَاءِ نِسَائِكَهُنَّ يَجُوْزَ، إِذَا كُنَّ يُحْسِنَّ اللِّبْح. "•

''اوراس میں یہ بات ہے، کہ اگرعورتوں کو ذیح کرنے کا سلیقہ ہو، تو ان کا اپنی قربانی کے جانوروں کو ذیح کرنا جائز ہے۔''

عورتوں کے جانور ذرج کرنے کے جواز پروہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے، جسے امام بخاری نے حضرت کعب بن مالک بڑائٹیز سے روایت کیا ہے، کہ:

"أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَٰلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. "٥

"بِ شک ایک عورت نے پھر سے ایک بکری کو ذریح کیا۔ بی کریم منظ میں اس بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ منظ میں نے اس کے کھانے کا تھم دیا۔"

(1r)

# سب اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری کا کافی ہونا

متعدد احادیث شریفہ سے بیہ بات ثابت ہے، کہ قربانی کی غرض سے سارے اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری ذرج کرنا کفایت کرجا تا ہے۔اس بارے میں جھے روایات درج ذیل ہیں:

ا: امام مسلم کی حضرت عائشہ وظافتھا کے حوالے سے بیان کردہ حدیث گزر چکی

<sup>🛈</sup> عمدة القارىء ۲۱/۵۵۱.

صحيح البخاري، كتاب الذهائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمّة، رقم الحديث
 ٢٥٥، ٩ / ٦٣٢/٩.

ہے، جس میں ہے، کہ آنخضرت منظم آنے مینڈھے کو ذیح کرنے کے لیے پچھاڑ ااور کہا:

''الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ ،اے اللہ! محمد ،آل محمد ، اور است محمد ملطَّ عَلَيْهُمْ کی طرف سے قبول فرما ہے۔''

اس مدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے، کہ آنخضرت مطنع آیا نے اپنی اور اپنے آل کی طرف سے ایک ہی مینڈ ھے کو ذیح فرمایا، بلکہ امت کو بھی اس میں شامل فرما لیا۔ امام خطابی نے تحریر کیا ہے:

"وفى قوله [تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ فَضَّدٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الشَاةَ الْوَاحِدَة تُجْزِىءُ عَن الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ ، وَإِنْ كَثُرُواْ. "

''آپ کافر مان [تَ قَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنُ أُمَّةٍ مُسَنَّ أُمَّةً مُسَحَمَّدٍ وَمِنُ أُمَّةً مُسَحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنُ أُمَّةً مُسَحَمَّدٍ عَلَيْ إِلَى اللهِ اللهِ مُسَحَمَّدٍ عَلَيْ إِلَى اللهِ اللهِ مُسَحَمَّدٍ عَلَيْ اللهِ مُسَالِكِ بَرَى آلَ لِهِ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

۲: امام حاکم اور امام بیہ قی نے حضرت عبد اللہ بن ہشام براٹھ سے روایت بیان کی ہے، کہانہوں نے کہا:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُضَمِّيْ بِالشَّاةِ الْوَاحِدِة عَنْ جَمِيْع

<sup>🗨</sup> تخ یج حدیث کے لیے ۳ سلاحظ فرما ہے۔

عالم السنن ٢٢٨/٢.

''رسول الله طفاقية اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتے تھے۔''

" حضرات ائمه ما لک، ترفدی اور ابن ملجه نے عطاء بن بیار سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے کہا، کہ: ''میں نے حضرت ابوایوب رفائق سے بوچھا: ''رسول الله طفائق فیل کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیے کرتے تھے؟''
الله طفائق کیا:

"كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ، حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى. "٥

"آ وی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتا تھا اور اس سے وہ کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے۔ پھر لوگ فخر کرنے لگے اور نوبت جہاں تک پہنچ گئی ہے، وہ تم دیکھ رہے ہو۔"

<sup>●</sup> المستدرك على الصحيحين، كتاب الأصاحبي، ٢٢٩/٤ والسنن الكبرى، كتاب المضحايا، باب الرحل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، رقم الحديث ٢٥٠٥، ٩،١٩٠٥. المام حاكم في الرحل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، رقم الحديث ٢٥٠٥، وإلى صحيح قرارويا بهاور حافظ في الركل تاكيكل بهد (طا ظه بود السمستدرك ٢٩١٤).

السوطأ، كتاب الضحابا، الشركة في الضحابا، وعن كم تُذْبَحُ البقرة والبدنة؟ رتم الرواية السوطأ، كتاب الضحابا، الشركة في الضحيا، باب ما حاء أن الشّاة الواحدة تحزىء عن أهل البيت، رقم المحديث ١٩٥١، ٥/٥٧٥ وسنن ابن ماحه، أبواب الأضاحي، من ضحى بشاة عن أهله، رقم المحديث ٥/١٣، ٢/٨، ٢. الفاظ صديث عام الرّشى كين صححى بشاة عن أهله، رقم المحديث ٥/١٣، ٢/٨، ٢. الفاظ صديث عام الرّشى كين المرشى في المرشى الرشى المرشى ا

سم: امام ابن ماجہ نے حضرت ابوسر کیہ ڈاٹھی • سے روایت بیان کی ہے، کہ انہوں نے کہا: نے کہا:

"حَمَلَنِي أَهْلِيْ عَلَى الْجَفَاءِ، بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّوْنَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ، وَالآنْ يُبَخِّلُنَا جِيْرَانُنَا. "٤

"میرے گر والوں نے مجھے غلط روی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ، جب
کہ مجھے اس سنت کاعلم ہے ، کہ [عہدرسالت میں] ایک گر والے ایک یا
دو بکریاں [قربانی کے لیے] ذرح کیا کرتے تھے اور اب اگر ہم ایسا
کریں ، تو ہمارے پڑوی ہمیں بخیل ہونے کا طعند دینے لگتے ہیں۔"

: امام بِهِ فَي غَرَمه ب روايت ُقَل كى ب، كه:
"كَانَ أَبُوْهُ رَيْرَةَ وَلَا اللهُ يَجِىءُ بِالشَّاةِ، فَيَقُوْلُ أَهْلُهُ: "وَعَنَّا"،
فَيَقُوْلُ: "وَعَنْكُمْ. "٥

''حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹن ا قربانی کے لیے ایکری لاتے ، تو ان کے گھر والے کہتے تھے:''اور ہماری طرف سے''، تو وہ جواب میں فرماتے:''اور [یہ] بمری تمہاری طرف سے [بھی ا ہے۔''

ابوسر کے دفائین ): بیعت رضوان ش شریک ہونے والے محابیش سے ہیں۔ان کا اسم گرامی حذیفہ بن اسید دفائین ہے۔ ( ملا حظہ ہو: هامش المستدرك ٢٢٨/٤).

<sup>•</sup> سنن ابن ماجده، أبواب الأضاحي، من ضحّى بشاة من أهله، رقم الحديث ٣١٨٦، ٢/٨٠ على مسئن ابن ماجده، أبواب الأضاحي، من ضحّى بشاة من أهله، رقم الحديث ٣١٨٦ على مسئد كو [ صحح ] قرار ديا ہے۔ ( الماحظہ يو: عود المعبود ٣١٨٦، نيل الأوطار ٥٠٠١، وصحيح سنن ابن ماجه ٢٧٢٠).

السنس الكبرئ، كتاب الضحايا، باب الرحل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، رقم الرواية
 ١٩٠٥٦، ١٩٠٥٤.

ندکورہ بالا روایات میں یہ بات داش ہے، کہ آ دمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا مینڈ ھے کو ذیح کرنا کفایت کر جاتا ہے۔

تنبیہ: ثواب حاصل کرنے کی غرض ہے ایک سے زیادہ قربانیاں دی جاسکتی ہیں، بلکہ ایسا کرنا افضل ہے۔

(11)

اونٹ اورگائے کی قربانی میں ایک سے زیادہ افراد کی شرکت نی کریم طفی آئے کی شرکت نی کریم طفی آئے کے جانے والے اون اور گائے میں ایک سے زیادہ اشخاص کا شریک ہونا ثابت ہے۔ اس بارے میں تین احادیث ذیل میں ملاحظ فرمائے:

ا: امام ملم نے حضرت جابر فاٹھڑ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے کہا: "خَرَجْسنَا مَعَ النَّبِیِّ ﷺ مُهِلِّیْنَ بِالْحَجِّ، فَامَرَ نَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْبِابِ لِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِّنَّا فِيْ بَذَنَةٍ. "

" ہم رسول الله مطاق آنے کے ساتھ ج کے لیے لبیک پکارتے ہوئے روانہ موے ، تورسول الله مطاق آئی ایک اونث

السنن الكيرى، رقم الرواية ٤٥٠/٩،١٩٠٥.

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، إحزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، رقم الحديث ٥٥١- (١٣١٨)، ٢٠٥٢.

یا گائے میں شریک ہوجائیں۔''

امام سلم نے حفرت جابر والین سے روایت نقل کی ہے، کرانہوں نے کہا:
 "نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عِلَىٰ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ
 وَ الْنَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ . "•

"ہم نے حدیبیے کے سال [یعنی صلح حدیبیے کے موقع پر] سات سات آومیوں کی جانب سے اونٹ اور گائے کو ذرج کیا۔"

۳: امام ترندی اور امام ابن ملجہ نے حضرت ابن عباس فراٹٹھا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے کہا:

"كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عِلَيْ فِي سَفَرِ، فَحَضَرَ الْأَصْحَى، فَاسْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيْرِ عَشَرَةٌ. "ف فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ، وَفِي الْبَعِيْرِ عَشَرَةٌ. "ف "هم رسول الله طَيْئَ الله عَلَيْ عَلَيْ كَساتِه سفر مِيل تَصِيء عيد الأَثْخَلُ آئَى، تو هم گائ [كى قربانى] ميں سات اشخاص اور اونٹ [كى قربانى] ميں وس اشخاص شريك ہوئے۔"

ندكوره بالا احاديث شريفه سے درج ذيل باتيں معلوم ہوتى ہيں:

ا: جج اورعیدالانتی کے موقع پر قربانی کے لیے ذکح کئے جانے والے اونٹ اور گائے میں ایک سے زیادہ اشخاص شریک ہو سکتے ہیں۔

r: جج اورعید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ذیج کی جانے والی گائے میں سات افراد

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٥٠\_ (١٣١٨)، ١٥٥٧.

حامع الترمذي، أبواب الأضاحي، باب الاشتراك في الأضحية، رقم الحديث ١٥٣٧، ٥/٢٧؛ وسنس ابن ماجه، أبواب الأضاحي، عن كم تحزى البدنة والبقرة؟ رقم الحديث ٩/٢٠؛ وسنس ابن ماجه، أبواب الأضاحي، عن كم تحزى البدنة والبقرة؟ رقم الحديث ٩/٢٠؛ ٢٠٥١، ١٥/١٠ الفاظ عديث عامع الترذي كي بين - يحيّح البائي في التي إلى المحكم الترذي كي بين - يحيّح البائي في التي قرار ويا بهد (طاحظه بونصحيح سنن ابن ماجه ٢٠٠١).



۳: نی کریم طفظ آیا کی موجودگی اور معیت میں جج کے لیے ذرئے کئے جانے والے اور اور میں حضرات صحابہ ڈگائٹیم میں سے سات سات افراد شریک ہوئے اور عید الاضحٰ کی قربانی کے لیے ذرئے کئے جانے والے اونٹوں میں دس دس افراد شریک ہوئے۔

## اونٹ میں کتنے افراد شریک ہوسکتے ہیں؟

اس بارے میں علائے امت کا اختلاف ہے۔ ذیل میں دوآ راء پیش کی جاری ہیں:

ا: بہلی رائے ہہے، کہ جج اور عبدالاضیٰ کے موقع پر ذرئے کئے جانے والے اونٹ میں صرف سات افراد شریک ہوسکتے ہیں، البتہ اگر کسی موقع پر اونٹوں کی قیمت میں اضافہ ہوجائے اور ایک اونٹ کی قیمت کے برابر ہوجائے، تو ایک اونٹ میں دی افراد کی شرکت درست ہوگی۔ ان علائے امت نے حضرت ابن عباس بنا ہی فدکورہ بالا حدیث میں اونٹ کی قربانی میں دی اشخاص کی شرکت کا بہی سبب بیان فر مایا ہے۔ اس رائے کو امام نو وی، حافظ ابن حجر، اور علامہ مینی نے پسند کیا ہے۔ و حافظ ابن حجر، اور علامہ مینی نے پسند کیا ہے۔ و حافظ ابن حجر نے اس بارے میں تحریفر مایا ہے:

"وَالَّـذِيْ يَتَحَرَّرُ فِي هٰذَا أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْبَعِيْرَ بِسَبْعَةِ مَا لَمْ يَعْرِضْ عَارِضٌ مِنْ نَفَاسَةٍ وَنَحْوِهَا، فَيَتَغَيَّرُ الْحُكُمُ بِحَسْبِ ذٰلِكَ. "٣

دوس بارے میں خلاصہ کلام یہ ہے، کہ اونٹوں کی عمد گی وغیرہ کی بنا پران کے مہنگے ہونے کا کوئی سبب نہ ہو، تو سات افراد کی طرف سے ایک اونٹ

الما تظه بو: شرح النووي: ٣٧/١٣؛ وفتح الباري ٢١٢٧٩؛ وعمدة القاري ١١٣/٢١.

<sup>🛭</sup> فتح الباري ٦٢٧/٩.

### کے سائن زبان کی سورت میں حالات کے مطابق علم کی قربانی دی جائے گی۔ مہنگائی کی صورت میں حالات کے مطابق علم بدل جائے گا۔''

ب: دوسری رائے ہیہ، کہ جج کے لیے ذرئے کئے جانے والے اونٹ میں سات اشخاص اور عید الاضیٰ کی قربانی کے لیے ذرئے کئے جانے والے اونٹ میں دیں اشخاص شریک ہوسکتے ہیں۔ اس رائے کے قائل علائے امت کا استدلال ہیہ ہے، کہ حضرت جابر رہ اللہ کے بیان کردہ روایت کے مطابق آنخضرت طفی آئے نے جج کے لیے ذرئے کئے جانے والے اونٹوں میں سات سات اشخاص کی شرکت کا حکم دیا اور حضرت ابن عباس بڑا تھا کہ بیان کردہ حدیث کے مطابق عید الاختیٰ کے موقع پر ذرئے کئے جانے والے اونٹوں کی قربانی میں دیں دی اشخاص شریک ہوئے۔ دونوں حدیثوں پڑل ان علی بیان کردہ موقعوں پر کیا جائے گا۔ اس رائے کو امام شوکانی نے پیند فر مایا ہے۔ میں بیان کردہ موقعوں پر کیا جائے گا۔ اس رائے کو امام شوکانی نے پیند فر مایا ہے۔ علی میں اس رائے کو امام شوکانی نے پیند فر مایا ہے۔ علی میں اس رائے کو مام شوکانی نے بیند فر مایا ہے۔ کی طرف ہے۔ واللہ تعالیٰ اُعلم بالصواب. ۵

# قربانی کواحس طریقے سے ذرج کرنا

نی کریم ملتی آن نے قربانی کے جانور کوعمدہ اور اچھے طریقے سے ذرج کرنے کا تھم دیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت شداد بن اوس رہالٹی سے روایت بیان کی ہے، کہ انہوں نے کہا:

"ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَسَبَ الْإِحْسَانَ عَلْى كُلِّ شَـىء، فَإِذَا قَتَلُتُمُ فَاحُسِنُوا

<sup>€</sup> لما خظم تو: نيل الأوطار ١٢١٥، وعون المعبود ١٣٦١، وتحفة الأحوذي ٥٣١٥.

"میں نے دو باتیں رسول اللہ طفی الله علیہ ایک آپ نے فرمایا: "نیقینا الله تعالیٰ نے ہر چیز پراحسان کرنا فرض تھرایا ہے، لہذا جب تم قتل کرو، تو ایھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم [کسی جانور کو] ذکح کرو، تو عمده طریقے سے ذکح کرو۔ تم میں سے ایک [یعنی ذریح کرنے والا] اپئی چھری کو تیز کرے اور اینے ذبیح کو آرام پہنچائے۔"

امام نووی نے تحریر کیا ہے: ''اپنے ذبیحہ کا آرام چھری تیز کرنے ، تیزی ہے چلانے وغیرہ میں ہے اور بیکھی مستحب ہے، کہ چھری ذبیحہ کے سامنے تیز نہ کی جائے ، نہ ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے اور نہ ہی جانور کو تھسیٹ کر ذبح کرنے کی جگہ لے جایا جائے۔''•

رسول کریم میشی آین نے خود بھی ذرج کرنے سے پیشتر چھری کو تیز کرنے کا اہتمام فر مایا۔ بیرحدیث پہلے گزر چکی ہے، کہ جب آپ کے پاس قربانی کے لیے مینڈ ھالایا عمیا، تو آپ نے حضرت عاکشہ خلائعہا کو چھر کے ساتھ چھری تیز کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ چھری تیز کرکے لائیں، تو پھرآپ میشی آیانی نے مینڈ ھے کو ذرج فرمایا۔ ا

# بسم الله والله أكبر براه كرذ نح كرنا

منون طریقہ بیہ، کر قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت [بسم الله والله

 <sup>◘</sup> صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة، وقم الحديث ٧٥-(١٩٥٥)، ١٥٤٨/٣.

ملاحظه بو: اس كتاب كاص ٣٦.

<sup>🗗</sup> شرح النووي ١٠٧/١٣.

اکبر۔۔۔ یا کہا جائے ، امام بخاری اور امام سلم کی حضرت انس زبائی کے حوالے سے روایت کردہ حدیث میں پہلے گزر چکا ہے ، کہ:

''نی کریم طفی مینی نے دو چتکبر ہے مینگوں والے مینڈھوں کی قربانی دی۔ آپ نے ان دونوں کواپنے ہاتھ سے ذیح فرمایا اور [ ذیح کرتے وقت] [بسم الله والله اکبر] پڑھا۔''•

ذیج کے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا ذکر کرنا

نی کریم طفی این کی سنت سے یہ بات بھی ٹابت ہے، کہ ذرج کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اس بات پر ولالت کرنے والی احادیث میں سے دودرج ذیل ہیں:

ا: امام مسلم کی حضرت عائشہ و اللہ اسلام کے حوالے سے روایت کردہ حدیث میں ہیا بات پہلے ذکر ہوچکی ہے، کہ:

'' پھر آپ مشکھا نے چھری کوتھا ما اور مینڈ ھے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا ، پھر آپ نے کہا:

"بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنُ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنُ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ وَمِنُ اُمَّةٍ

''الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔اے اللہ! محد ، آل محمد اور امت محمد ملطے آئیے آ کی طرف سے قبول فرما ہے۔''

امام نو وی نے شرحِ حدیث میں تحریر کیا ہے:

- حوالہ کھدیث کے لیے ملاحظہ ہو: اس کتاب کاص ۳۷.
- والدعديث كي لي ملاحظه بو: اس كتاب كاص١٣٦.

"فِيْهِ دَلِيْلٌ لِاسْتِحْبَابِ قَوْلِ الْمُضَمِّي حَالَ الذِبْحِ مَعَ التَسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ: اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ. "•

''ي [صديث] اس بات پر دلالت كرتى ہے، كه قربانى كرنے والے كا ذرح كرتے وقت [بسم الله والله اكبر] كے ساتھ [اللهُمَّ تَقَبَّلُ مِنِّي ٤] كہنا مستحب ہے۔''

۲: امام ابودا و د نے حضرت جابر بن عبد اللہ نظافیا سے روایت کی ہے، کہ انہوں ما:

"شَهَدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْاَضْحَي فِي الْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَصَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَأَنِيَ بِكَبْشٍ، فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بيَدِهِ، وَقَالَ:

"بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هٰذَا عَنَّيُ وَعَمَّنُ لَمُ يُضَعِّمِ مِنُ أُمَّتِيُ. " وَ " مِيل (عيد) اللَّهُ يَا كَمُ مُوقع پر رسول الله يَشْرَقَ كَما تَصَعيدگاه عاضر هوا، خطبه ارشاد فرمانے كے بعد آپ منبر سے اتر ہے۔ ایک مینڈ سے کولایا گیا اور آپ نے اسے اپنے وست (مبارک سے) ذرح فرمایا اور کہا: "بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هٰذَا عَنِّي وَعَمَّنُ لَمُ يُضَعِّمُ مِنُ أُمَّتِي . " " بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هٰذَا عَنِّي وَعَمَّنُ لَمُ يُضَعِّمُ مِنُ أُمَّتِي . " ورسُمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، هٰذَا عَنِّي وَعَمَّنُ لَمُ يُضَعِّمُ مِنْ أُمَّتِي . " من اور الله سب سے برے ہیں، یہ [قربانی] میری فرف سے ، ورمیری امت کے ہراس شخص کی طرف سے ، جس نے قربانی نہیں کی۔ "

<sup>🛈</sup> شرح النووي ١٢٢/١٣.

کرجمہ: اے اللہ! مجھ نے قبول فرمائے۔

سنن أبيي داود، كتاب الضحايا، باب في الشاة يضحي بها عن جماعة، رقم الحديث ٢٨٠٧،
 ٣١٨ ـ تُحَ الْهِائي في است إصحح إقرارو إير. (طاحظه بوزصحيح سنن أبي داود ٢٠/١٥).

تنبیہ: بعض لوگوں کی رائے میں ذبح کرتے وقت، جس کی طرف سے قربانی کی جائے ،اس کا ذکر کرنا مکروہ ہے،لیکن ان کی بیرائے،رسول کریم میشیکی آنا کی خابت شدہ سنت کی مخالفت کی بنا پر، قابلِ التفات نہیں۔
شدہ سنت کی مخالفت کی بنا پر، قابلِ التفات نہیں۔

## اونٹ کوذ بح کرنے کا طریقتہ

توفیق الهی سے اس بارے میں ذیل میں تین باتیں پیش کی جارہی ہیں:

اونٹ کو ذیج کرنے کا قرآن وسنت سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے، کہاں کو کھڑا

كركے ذرج كيا جائے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَ الْبُلْنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ﴾ •

[اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالی [کی عبادت] کے نشانات قرار دے دیے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، پس انہیں کھڑے کھڑے ذکے کرتے ہوئے اللہ تعالی کا نام یاد کرو]۔

[صواف] کی تفیر میں امام بخاری نے حضرت ابن عباس بڑھ اسے قل کیا ہے، کہ انہوں نے فرمایا: "قِیامًا" [ یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ]۔ 🕫

۲: علاوہ ازیں اونٹ کی بائیں ٹانگ کو باندھ لیا جائے۔ رسول کریم طبیع آئی اور حضرات صحابہ رفخاتین اپنے اونٹوں کو قربانی کے وقت اس طرح ذبح کرتے تھے۔ امام ابوداؤد نے حضرت جابر رفائیئہ سے روایت بیان کی ہے، کہ انہوں نے کہا:

سورة الحج / جزء من الآية ٣٦.

البخاري، كتاب الحج، باب نحر البدنة قائمة، ٣/٤٥٥.

"أَنَّ النَّبِي عِلَيُّ وَأَصْحَابَ هُ كَانُوْ ا يَنْحَرُوْنَ الْبُدْنَةَ مَعْقُوْلَةَ الْيُسْرَى، قَاتِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَاتِمِهَا. "• الْيُسْرَى، قَاتِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَاتِمِهَا. "• '' بِ شَك نِي كُريم الشَّيَّةِ أوراً پ كَ صَابِه وَ أَنْهُم اون كواس حالت ميں ذبح كرتے تھے، كه اس كا بايال پاؤل بندها موتا اور وہ باتى مانده تين پاؤل پر كھڑا ہوتا۔''

س حضرت عبداللہ بن عمر رہا گئی نے ایک شخص کو دیکھا، کہ اس نے اونٹ کو ذیح کرنے کے لیے بٹھا دیا تھا، تو آپ نے اسے ایسا کرنے سے منع فر مایا اور سنت کے مطابق ذیح کرنے کا تھم دیا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے زیاد بن جبیر سے روایت بیان کی ہے، کہ انہوں نے کہا، کہ: ''میں نے ابن عمر رہا گئی کو دیکھا، کہ وہ ایک شخص کے پاس تشریف لائے، جس نے اپنی اونٹنی کو ذیح کرنے کے لیے وہ ایک شخص کے پاس تشریف لائے، جس نے اپنی اونٹنی کو ذیح کرنے کے لیے بٹھا دیا تھا، آپ نے فر مایا

"إِبْعَثْهَا قِيَامًا مُّقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ عِلَيٍّ . "9

''اے کھڑا کرکے باندھ او۔ بہی [حفرت] محمدﷺ کی سنت ہے۔'' حافظ ابن حجر حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہیں'' وَفِےیْ الْمُذَا الْسَحَدِیْتِ اِسْتِحْبَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ عَلَى الصِفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ . "۞

سنر أبي داود، كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن؟ رقم الحديث ١٧٦٤، ١٧٦٥ - ١٢٨٠٥
 ١٢٩. الم م نووكي اور الم المناسك، باب إصحح إقرارويا بـ ( الما خله بو: شـــر ح الــنـووي ١٩٩٩)
 وصحيح سنن أبي داود ١٢١١٦).

<sup>•</sup> متنق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، رقم الحديث ١٧١٣، ٥٣/٣ وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب نحر البدن قياما مقيدة، رقم الحديث ٣٥٨ (١٣٢٠)، ٢٠٢٠)، ٢٠٢٠ و. الفاظ حديث مج بخارى كم ميل.

<sup>♦</sup> فتح الباري ٣/٦٥٥٠ أثير الما خطه تو: شرح النووي ٩/٩٦.

### (\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$\frac{19}{2}\\$

'' پیرحدیث اونٹ کو مذکورہ بالا طریقے کے مطابق ذبح کرنے کے متحب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔''

منبیہ: بعض لوگوں کی رائے میں کہ اونٹ کو کھڑا کرکے یا بٹھا کر ذرج کرنے میں، فضیلت کے اعتبار سے بچھ فرق نہیں، لیکن بیرائے قرآن وسنت کے مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں درست نہیں۔

(M)

قربانی کے لیے ذرئ شدہ جانور کے پیٹ کا بچہ قربانی کی غرض سے ذرئ شدہ جانور کے پیٹ سے نگلنے والے بیچے کے متعلق جار ماتیں ذیل میں ملاحظ فرمائے:

: سنت مطبر ہ سے یہ بات ثابت ہے، کہ اگر قربانی کے ذرئے کرنے کے بعد اس کے پیدا سے مطبر ہ سے مردہ بچہ نظے، تو اس کا کھانا حلال ہے، کیونکہ اس کی ماں کا ذرئ کرنا، اس کے ذرئے کرنے سے کفایت کرتا ہے۔ امام احمد اور امام حبان نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹ سے روایت نقل کی ہے، کہ نبی کریم مشکل کے ارشاد فی ان

"ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ . "٥

'' پیٹ میں موجود بچے کا ذمح ،اس کی ماں کا ذمح کرنا ہے۔'' اس حدیث پرامام حبان نے درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

المسند، رقم الحديث ١١٣٤٣، ٢١٦٧، ٤٤٢/١٧ (ط: مؤسسة الرسالة)؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الذبائح، رقم الحديث ١٠٠٨-١٣، ٥٨٨٩. ٢٠٠٢. في شعيب ارتا ووط نے حديث كم متعدو طرق اور شوابدكى بنا ير اسے [صحح] قرار ديا ہے۔ (طاحظہ ہو: هامش المسند ٢٤٢/١١٧).

[ذِكْرُ الْبِيَان بِأَنَّ الْجَنِيْنَ إِذَا ذُكِّيَتْ أُمَّهُ حَلَّ أَكْلُهُ] • [اس بات كا ذَكر، كه جب بيك مين موجود بي كى مان كوذن كيا جائے، تو اس كا كھانا حلال ہوجاتا ہے]

ابعض لوگوں نے اس حدیث کی بیتاویل کی ہے، کہ اس سے مرادیہ ہے، کہ ذیک شدہ ماں کے پیٹ سے نگلنے والے بیچ کوبھی ماں کی طرح ذیح کیا جائے گا۔ ان کی رائے کے مطابق اگر ایسا بچہ مردہ ہوگا، تو اس کا کھانا حرام ہوگا، کیونکہ مردہ ہوگا، تو اس کا کھانا حرام ہوگا، کیونکہ مردہ ہوئے۔

ان حضرات کی بیتاویل صحیح نہیں۔ درج ذیل حدیث ان کی غلطی کا آشکارا کردیت ہے: امام ابوداؤد نے حضرت ابوسعید رہائٹو سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! نَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ [أُوِ الشَّاةَ] فَنَجِدُ فِيْ بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ أَنَّلْقِيْهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟" قَالَ: "كُلُوهُ إِنُ شِئْتُمُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمْهِ."

''یارسول الله اَ ہم او مُنی ، گائے اور بکری [یا بکری] کو ذیح کرتے ہیں ، تو اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں ، کیا ہم اس کو پھینک دیں یا کھالیں؟'' آپ مشکی آنے فرمایا:''اگر پہند کرو، تو اس کو کھالو، کیونکہ اس کا ذیح اس کی ماں کا ذیح کرنا ہے۔''

اس حدیث میں حضرات صحابہ ری استفسار کی موجودگی کے بعد مذکورہ

١٢٠٦/١٣ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٢٠٦/١٣.

۱۸۱۸ منین أبسى داود، كتباب المضمحایا، باب ما جاء فى ذكاة الحنین، رقم الحدیث ۲۸٤۲،
 ۱۸۱۸ منیخ البانی نے اسے اصحیح قرارویا ہے۔ (المادظہ ہو: صحیح سنن أبى داود ۲/۱۶۰).

بالا تاویل کی قطعاً تخبائش باتی نہیں رہتی۔ امام خطابی اس صدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

"فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ بَيَانُ جَوَازِ آَكُلِ الْجَنِيْنِ إِذَا ذُكِّيَتْ أُمُّه، وَإِنْ لَمْ تُجَدَّدْ لِلْجَنِيْنِ ذَكَاةٌ، وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يَرَى أَكْلَ الْجَنِيْنِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْجَنِيْنَ يُذَكَّى كَمَا تُذَكَّى أُمُّه، فَكَأَنَه الْجَنِيْنِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْجَنِيْنَ يُذَكَّى كَمَا تُذَكَّى أُمُّه، فَكَأَنَه قَالَ: "ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ كَذَكَاةٍ أُمِّه".

وَهٰ نِهِ الْقِصَّةُ تُبْطِلُ هٰذَا التَّأُويْلَ وَتَدْحَضُهُ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَىٰ: "فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاتَهُ ذَكَاتُهُ ذَكَاتُهُ أُمِّهِ." تَعْلِيْلٌ لِإِبَاحَتِهِ مِنْ غَيْرٍ إِحْدَاثِ ذَكَاةٍ تَانَهَ ، فَثَنَتَ عَلَى أَنَّهُ عَلَى مَعْنَى النِمَائِةِ عَنْهَا . "•
ثَانَتَهُ ، فَثَنَتَ عَلَى أَنَّهُ عَلَى مَعْنَى النِمَائِةِ عَنْهَا . "•

''اس حدیث میں ماں کے ذخ کرنے کے بعد اس کے بیٹ سے نگلنے والے بچے کو ذئ کیے بغیر کھانے کے جواز کا بیان ہے۔ بعض لوگوں نے، جو پیٹ کے بچے کے کھانے کو جائز نہیں سمجھتے، یہ تاویل کی ہے، کہ اِس [حدیث] سے مرادیہ ہے، کہ بچے کو ای طرح ذئے کیا جائے، جبیا کہ اس کی ماں کو ذئے کیا جاتا ہے۔

[لیکن] یہ واقعہ اس تاویل کی مکمل طور پرنفی کرتا ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے اپنے ارشادگرامی: [پس یقیناً اس (پچ) کا ذرخ اس کی ماں کا ذرخ کرنا ہے] میں ذرخ کیے بغیر پچ کے حلال ہونے کی علّت بیان فیر مائی ہے، کہ اس کی ماں کا ذرخ کرنا اس کے ذرخ کرنے سے کفایت کرتا ہے۔'' اندکورہ بالا حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، کہ ذرخ شدہ مال کے

ن فدلورہ بالا حدیث سے ایک بات یہ جمی معلوم ہوئی ہے، کہ ذرع شدہ مال کے پیٹ سے نکلنے والے مردہ بیج کا کھا نا ضروری نہیں، کیونکہ آنخضرت مطبع اللہ نے

۵ منقول از: عون المعبود ۱۸/۸.

فرمايا: "كُلُوهُ إِنْ شِنتُهُ" . [اگرچا موتواس كوكهالو] \_

۳: اگر ذرج شدہ مال کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ زندہ ہو، تو اس کا ذرج کرنا ضروری ہے، کیونکہ تب وہ ایک منتقل جان ہے۔ اس بارے میں امام احمد نے فرمایا ہے:

" إِنْ خَرَجَ حَيًّا ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ ، لِلَّأَنَّه نَفْسٌ أُخْرَى . "• " اگروه زنده نَظے، تو اس كا ذرج كرنا ضرورى ہے، كيونكه وه ايك مستقل جان ہے۔''

(19)

# قربانی کے گوشت کی تقسیم

قرآن وسنت سے قربانی کا گوشت کھانا، کھلانا، غریبوں کو دینا، ذخیرہ کرنا سب صورتیں ثابت ہیں۔اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذمیل میں چار ولائل پیش کیے جارہے ہیں:

ا: الله تعالى نے فرمایا:

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِبُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴾ • ولي قراني كاكثرة وخرجي كائار بهري فقريجي

[پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤاور بھو کے فقیر کو بھی کھلاؤ]

اب عز وجل نے اس بارے میں یہ بھی فرمایا:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَ اَطْعِبُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ﴾

[پس ان کے گوشٹ سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور ما تگنے

<sup>🗗</sup> المغنى ٢١٠/١٣.

عن الحج / جزء من الآية ٢٨.

و سورة الحج / جزء من الآية ٣٦.

#### مسائل قربانی

واللے کو (بھی) کھلاؤ ہے۔

٣: امام مسلم نے حضرت عائشہ وظافتها سے روایت کی ہے کہ آنخضرت مشفقاتی نے ارشادفر مايا:

"إِنَّمَا نَهَيْتُكُمُ مِّنُ أَجُلِ الدَّاقَّةِ الَّتِي دَفَّتُ، فَكُلُوا، وَاذَّخِرُوا، وَ تَصَدُّقُوا " 0

''میں نے تہہیں مفلوک الحال لوگوں کے آنے کی بنایر [ قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ کے لیے ذخیرہ کرنے سے ] روکا تھا، پس تم [اب] کهاؤ، ذخیره کرواورصد قه کروپ'

س: امام بخاری نے حضرت سلمہ بن اکوع فیائٹنڈ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بان کیا، کهرسول الله طفی میلی نے ارشا دفر مایا:

"كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاذَّخِرُوا. "

" کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیر ہ کرو۔"

مذكوره بالا آيات واحاديث سے بير بات واضح ہوتی ہے، كه قرباني كے كوشت كا کھانا، کھلانا، ذخیرہ کرنا اورغریبوں کو دینا،سب صورتیں درست اور سیحے ہیں۔اس موقع برحضرات مفسرین اورمحدثین نے دوسوال اٹھائے ۔ان میں سے پہلاسوال بیہ ہے، کہ آیا قربانی کرنے والے برایی قربانی کا گوشت کھانا واجب ہے؟

امام ابن حزم کی رائے میں قربانی کرنے والے یر اینی قربانی کا گوشت کھانا

صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد. ثلاث فيي أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، جزء من رقم الحديث ٢٨\_ .1971/7 (1971)

صحیح بخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما ينزود منها، جزء من رقم الحديث ٢٤/١٠،٥٥٦٩.

فرض ہے، خواہ وہ ایک لقمہ ہی تناول کرے، اسی طرح اس پر اس گوشت میں سے غریبوں اور مختا جوں کو دینا فرض ہے، خواہ تھوڑ ا دے یا زیادہ۔ •

ب: جمہور علائے امت کے نزدیک قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے گوشت میں سے تناول کرنا جائز اور مستحب ہے۔

حافظ ابن جوزى نے ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَ اَطْعِبُوا الْبَآ يُسَ الْفَقِيْرَ ﴾ كى تفير مين تحرير كيا ب:

''یتکم اباحت کے لیے ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی قربانیوں کے گوشت کو کھانا نا جائز سمجھتے تھے، تو اللہ عزوجل نے انہیں آگاہ فرمایا، کہ

ان کے گوشت کا کھانا جائز ہے۔' 🌣

ا مام قرطبی ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ كى تفسير ميں رقم طراز ہيں:

''جمہور کے نزدیک صیغہ امر سے مقصود (قربانی کے گوشت سے کھانے 'کی) ترغیب ہے اور یہ بات مستحب ہے، کہ قربانی کرنے والا مخص اپنے جمہ یہ مستخب کے کہ قربانی کرنے والا مخص اپنے

ج اورعیدالاضیٰ کی قربانی سے کھائے۔"**ہ** 

حافظ ابن کثیر نے بھی یہی بات تحریر کی ہے ۞ اور ..... واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب ..... یہی بات درست معلوم ہوتی ہے۔

دوسراسوال یہ ہے، کہ قربانی کے گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟

ا: امام شافعی کی رائے میں متحب یہ ہے، کہ تمین حصوں میں برابر تقسیم کیا جائے: ایک تہائی خود کھائے، ایک تہائی صدقہ کرے اور ایک تہائی دوسروں کو

المحلّى، مسألة ٥٨٥، ١٨٥٥.

<sup>🛭</sup> زاد المسير ١٦٦/٥.

تفسير القرطبي ٤٤/١٦.

لاحظه بو: تفسير ابن کثير ۲٤٠/۳.

کلائے۔ • اس رائے کی تائید میں آیت کریمہ ﴿ فَکُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِبُوا الْقَائِعَ وَ الْمُعْتَرُ ﴾ [پی ان کے گوشت سے خود بھی کھا وَ اور قناعت کرنے والے اور مائنے والے کو (بھی) کھلاؤی، اور آنخضرت مِشْئَقَیْنِ کے ارشادگرای [کُلُوْا، وَأَطْعِمُوْا، وَادَّخِرُوْا ﴾ ] [کھاؤ، کھلاؤاور ذخیرہ کرو] سے استدلال کیا گیا ہے۔

ب: لبعض علماء کی رائے میں متحب یہ ہے، کہ آ دھا گوشت کھایا جائے اور آ دھا دوسروں کو کھلایا جائے۔ © اس رائے کی تائید میں آیت ﴿فَ کُسُلُوا مِسنُهَا وَ اَشْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِیْرَ ﴾ [پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤاور بھو کے نقیر کو بھی کھلاؤ] سے استدلال کیا گیا ہے۔

ن: لبعض علاء کی رائے میں گوشت کی تقسیم میں اس قتم کی کوئی پابندی نہیں۔اور اس رائے کی تائید اس حدیث ہے ، جس کو امام مسلم نے حضرت بریدہ و ڈائٹنڈ سے روایت کیا ہے ، کہ انہوں نے بیان کیا ، کہ رسول اللہ مستَظَائِلِمْ نے ارشاد فر مایا:

"نَهَيُتُكُمُ عَنُ لَّحُومِ الْأَضَاحِي فَوُقَ ثَلَاثٍ، فَأَمُسِكُوا مَا بَدَا لَكُمُ. "@

''میں نے تین دن سے زیادہ قربانیوں کے گوشت [کے کھانے] سے روکا

<sup>🚯</sup> لما خطه يو: فتح الباري ۲۷/۱۰.

<sup>🛭</sup> سورة الحج / جزء من الآية ٣٦.

<sup>🛭</sup> حدیث کی تخ تابح ص ۲۲ میں ملاحظہ کیجئے۔

۲۷/۱۰ ملافظه مو: فتح الباري ۲۷/۱۰.

صحیح مسلم، کتاب الأضاحي، باب ما کان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي.....، بوزء
 من رقم الحديث ۲۷\_(۱۹۷۷)، ۲۲/۲۵ من المحديث

#### (\$ (1) \$>**(\$ (2)** \$)

تھا، پس[اب]تم جتنا چاہو[اس میں سے اپنے] کھانے کے لیے روک [یعنی ذخیرہ کر] لو۔''

اور جامع الترندي ميں ہے:

"فَكُلُوا مَا بَدَالَكُمُ، وَأَطُعِمُوا، وَادَّخِرُوا. "٠

''پستم[اس میں سے ] جتنا چاہو،خود کھاؤ، کھلاؤاور ذخیرہ کرلو''

اس حدیث سے واضح طور پر نیہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ تقییم میں ایک تہائی، یا نصف کھانے کی کوئی پابندی نہیں۔ امام شوکانی نے تحریر کیا ہے: ''اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے، کہ کھانے والے گوشت کی مقدار متعین نہیں ۔ قربانی کرنے والاشخص جس قدر چاہے، اس میں سے کھائے، خواہ وہ مقدار زیادہ ہو، البتہ اس بات کا خیال رکھے، کہ اس قدر تناول نہ کرے، کہ [أُطُ عِدَ مُواً ] [کھلاؤ] والی بات ہی ختم ہوجائے۔' ہو

یمی رائے ..... واللہ تعالی اعلم بالصواب ..... درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آ تخضرت مطور ہوتی ہے، کیونکہ آ تخضرت مطفی نے واضح طور پر فرمایا ہے، کہ جتنا چاہو کھاؤ۔ علاوہ ازیں تین یا وو برابر حصوں میں تقتیم کرنے کی تائید میں جن آیات یا احادیث سے استدلال کیا گیا ہے، ان میں سے بات نہیں، کہ برابر حصوں میں تقتیم کیا جائے۔

- ان میں سے بات نہیں، کہ برابر حصوں میں تقتیم کیا جائے۔

(۲۰)

# قربانی کے گوشت کا ذخیرہ کرنا

توفیق الی سے اس موضوع کے متعلق تین باتیں ذیل میں پیش کی جارہی ہیں:

 <sup>◄</sup> المع الترمذي، أبواب الأضاحي، باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، حزء من رقم الحديث
 ٨٣٠٨٢/٥،١ ١٥٤٦ ﷺ ألباني في السح إلى إلى المع المع المع المعرب سن الترمذي ٩٢/٢).

<sup>🛭</sup> نيل الأوطار ٢٢/٥.



جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے، کہ قربانی کے گوشت کا کھانا، صدقہ کرنا اوراس
کا ذخیرہ کرنا سب جائز اور درست ہے، البتہ ایک موقع پر نبی کریم منطق آتے نے
مفلوک الحال بدوی لوگوں کے مدینہ طیبہ آنے پر تین دن سے زیادہ کے لیے
قربانی کے گوشت کے ذخیرہ کرنے سے منع فرمادیا، لیکن پھراس کے دوسرے
سال ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی۔

ا مام بخاری اور امام مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع خواتینہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول الله م<del>نظر آیا</del> نے ارشا دفر مایا:

"مَنُ ضَحْى مِنُكُمُ فَلَا يُصُبِحَنَّ بَعُدَ ثَالِئَةٍ، وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيُءٍ."

''تم میں سے جو قربانی کرے، تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت سے کچھ باتی ندرہے۔''

ا گلے سال لوگوں نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي. " " " يارسول الله! كيا امسال گرشته سال كى طرح كريس؟"

آب طفي لين خرمايا:

"كُلُوًا، وَأَطُعِمُوا، وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهُدُّ، فَأَرَدُتُّ اَنُ تُعِينُوُا فِيهَا. "•

<sup>●</sup> صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها، رقم الحديث ٢٥٥٩، ٢٠٤/١٠ وصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكلل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى ما شاء، رقم الحديث ٣٤- (١٩٧٤)، ٣/٣٦٥، القالخ مديث مح المخاري كم إين.

#### رِجُونِ مِالَى بِينَ ﴾ ﴿ وَالْفِي الْمُوالِقِينَ الْمُوالِقِينَ الْمُوالِقِينَ الْمُوالِقِينَ الْمُوالِقِينَ ا مِنْ مِنْ الْمِيْنِينِينَ الْمُوالِقِينِينَ الْمُوالِقِينِينَ الْمُوالِقِينِينِينَ الْمُوالِقِينِينِينَ الْمُو

'' کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کرو، گزشتہ سال لوگ تنگی میں تھے، تو میں نے حیا ہ کہتم ان کی اعانت کرو۔''

ایک دوسری حدیث میں ہے، جس کو امام مسلم نے حضرت عائشہ زخان اسے روایت کیا ہے، کہ انہوں نے کہا، کہ:

'' نبی کریم ﷺ کے زمانے میں پھھ بدوی کنے عید الاضیٰ کے موقع پر آئے۔ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"إِدَّخِرُوا ثَّلاتًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ."

'' تین ون کے لیے جمع کرواور باقی خیرات کرد''

اس کے بعد لوگوں نے کہا:

"يَارَسُوْلَ اللُّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُوْنَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ

ضَحَايَاهُم، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ."

'' یارسول الله! لوگ اپنی قربانیوں سے شکیس بناتے ہیں اور اُن کی چربی کو پیکھلا لیتے ہیں۔''

اس بررسول الله عَصْمَانَ في في في الله عَلَيْهِ في الله عَلَيْهِ فَي الله عَلَيْهِ فَالْ إِن الله عَلَيْهِ فَ

''تمہارامقصود کیا ہے؟''

انہوں نے عرض کی:

"نَهَيْتَ أَنْ تُوْكَلَ لُحُوْمُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ."

''آپ نے تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا ہوا ہے۔''

آپ نے فرمایا:

"إِلَّهَا نَهَيْتُكُمُ مِّنُ أَجَلِ اللَّاقَةِ الَّتِي دَفَّتُ. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا

''میں نے تو غریوں کے آنے کی وجہ ہے تنہیں منع کیا تھا۔ [اب] تم کھاؤ، ذخیرہ کرواورصد قد کرو۔''

۲: منداحد کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ نبی کریم مشکھی نے جد الوداع کے موقع برفر مایا:

"إِنَّى كُنتُ أَمَرُتُكُمُ أَنُ لَا تَأْكُلُوا الْأَضَاحِي، فَوُقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِنَسَعَكُمُ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ اللَّهِ مُناهُمَ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئتُمُ. "8

'' میں نے تمہیں علم دیا تھا، کہ نین دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہ کھاؤ، تا کہ وہ [ان کا گوشت] سب لوگوں تک پہنچ جائے اور میں اب تمہارے لیے یہ جائز قرار دیتا ہوں، کہ جب تک چا ہو،ان کا گوشت کھاؤ۔''

علاوہ ازیں حضرت سلمہ بن اکوع ڈٹاٹٹنز کی مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے،
کہ آنخضرت مظیم آیا نے ایک سال تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے ہے منع
فر مایا اور اس کے دوسر سے سال اس کی اجازت دے دی۔ اس طرح بیممانعت نو ہجری
میں دی گئی اور اجازت دس ہجری میں دی گئی ، کیونکہ ججۃ الوداع دس ہجری میں ادا کیا
گیا۔ ●

۳: یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اب بھی تنگی اور قحط سالی کے حالات پیدا ہوں ، تو کیا لوگوں کو تین ون سے زیادہ اپنی قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع کرنا جائز ہوگا؟

صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي من أكل لحوم الأضاحي بعد
 ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه، وإباحته إلى متى شاء، حزء من رقم الحديث ٢٨\_
 (١٩٧١)، ١٩٢١).

<sup>🗗</sup> منقول از فتح الباري ۲٥/۱۰.

المادظه يمو: المرجع السابق ١١/٥٦-٢٦.

ا مام شافعی نے اس بارے میں تحریر کیا ہے: ''اگر غریب اور مختاج لوگ آ جا کیں ، تو تین دن کے بعد قربانیوں کا گوشت ذخیرہ کرنے کی ممانعت ہوگی اور اگر ایسی صورت حال نہ ہو، تو قربانیوں کا گوشت کھانے ، ذخیرہ کرنے اور صدقہ کرنے کی اجازت ہوگی۔''

انہوں نے یہ بھی تحریر فر مایا ہے: ''اس بات کا بھی احتمال ہے، کہ تین دن کے بعد قربانیوں کے گوشت کو ذخیرہ کرنے کی ممانعت ہر حالت میں منسوخ ہو۔'' 🇨

امام ابن حزم کی رائے میں تنگی یا مفلوک الحال لوگوں کی آ مد کے موقع پر تمین ون کے بعد قربانیوں کا گوشت و خیرہ کرنے کی ممانعت ہوگی۔ انہوں نے اپنی رائے کی تائید میں حفرت علی زائش کے خطبہ کو پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے مدینہ طیبہ میں تنگی کے موقع پر آنحضرت مشکھ آئے کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے تمین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، امام بخاری نے ابوعبید سے روایت کی ہے، کہ 'میں حضرت علی بن ابی طالب بڑائٹ کے ساتھ [عیدالانتی کے موقع پر استمول نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔ پھرلوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فربانا:

"إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ لَكُولُ لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ لَلاثِ. "٥

''یقیناً رسول الله ﷺ نے تمہیں اپنی قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا۔''

۱۲۸/۱۰ منقول از: المرجع السابق ۲۸/۱۰.

صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها،
 وقم الحديث ٢٤/١٠، ٥٩٧٣.

امام ابن حزم تحریر کرتے ہیں، کہ: جب حضرت عثان زنائیّۂ کے محاصرہ کے موقع پر بہت سے بدوی لوگ فتنہ کے بیش نظر مدینہ آ گئے اور وہاں تنگی کے حالات پیدا ہوگئے، تو حضرت علی زنائیۂ نے فدکورہ بالا خطبہ میں لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا، جس کا حکم رسول اللہ ملطنے اللہ ملطنے آئے ہے موقع پر دیا ۔ موقع پر دیا

اور شاید که است جو، که عام الد تعالی اعلم بالصواب ..... یبی رائے درست جو، که عام حالات میں مسلمان قربانی کا گوشت جب تک چاہیں کھاتے رہیں، کیکن تنگی اور عسرت کے زمانے میں تین دن سے زیادہ نہ کھا کیں، تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ گوشت پہنچ سکے۔

(r)

قصاب کوقر بانی میں سے بطور اجرت کی کھانہ دیا جائے نی کریم ملے کی نے قربانی کے جانوری کوئی چیز بھی بطور اجرت تصاب کو دیے سے منع فرمایا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت علی بڑائٹو سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا ہے، کہ:

"أَنَّ النَّبِيَ عَلَى أَمَرَهُ أَنْ يَّقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلا يُعْطِي فِيْ جِزَارَتِهَا شَيْئًا. "٥

المحقر، و: المحلّى، مسألة ١٩٨٤، ٩٨٥.

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب يتصدق بحلود الهدي، رقم الحديث لحديث ٥٦/٣،١٧١٧ وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وحلودها وحلالها، رقم الحديث ٩٤٣\_ (١٣١٧)، ١٩٥٤/ الفاظ صديث عج البخاري كيس.

''یقینا نبی کریم منتی آن نبیس علم دیا کہ وہ آپ کی قربانی کے اونوں [کے ذبح کرنے] اور ان کے گوشت کی تقسیم کرنے کی مگرانی کریں۔اور ان کے گوشت، کھالیں اور جھولیں سب پچھ تقسیم کردیں اور ذبح وغیرہ کرنے کے عوض میں [قصاب کو] اس میں سے پچھ نہ دیں۔'' یہاں میں وال پیدا ہوتا ہے کہ آیا قصاب کو اجرت سے الگ قربانی کے جانور میں سے پچھ دینا جائز ہے؟

امام ابن خزیمہ اس بارے میں فرماتے ہیں:

"إِذَا أَعْطَى أُجْرَتَه كَامِلَةً، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ فَقِيْرًا، كَمَا يَتَصَدَّقُ عَلَيهِ، إِذَا كَانَ فَقِيْرًا، كَمَا يَتَصَدَّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَلا بَأْسَ بِلْلِكَ. "•

''قصاب کو پوری اجرت دینے کے بعد، اگر اس کی غربت کے پیش نظر، دیگرمسکینوں کی طرح قربانی کے جانور میں سے پچھ دیا جائے، تو پچھ حرج نہیں۔''

تنبید: البته اس بات کا اہتمام کیا جائے ، کہ اس بنا پرقصاب اپنی اجرت میں کی یا رعایت نہ کرے ، اگر الیا خدشہ ہو، تو سلامتی اسی بات میں ہے، کہ اس کو قربانی میں ہے کچھ بھی نہ دیا جائے۔

(rr)

# جن جانوروں کی قربانی درست نہیں

ملمان کو چاہیے، کہ ایسا جانور قربانی کے لیے خریدے، جوصحت مند، چاق

منقول: از فتح الباري ٦/٣ ٥٥. امام بغوى نے بھی بهن بات بیان فرمائی ہے۔ ( ملا خطہ ہو: شرح السنة ١٨٨/٧).

#### (3 Ar 2) (3 i) i) i) i) i)

چوبند، اورحتی الامکان خالی از عیوب ہو۔ نبی کریم مطفقاتین نے ان عیوب کی نشاند ہی فر مائی ہے، جن میں سے کسی ایک عیب کی ہونا جانور کو قربانی کے لیے نا اہل تھہرائے جانے کا سبب ہوگا۔ ذیل میں اس بارے میں دوحدیثیں پیش کی جارہی ہیں:

: حضرات ائمہ احمد، ابوداؤد، ترفدی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت براء بن عازب وظفی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ: ''رسول اللہ طفی آیا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور میری انگلیاں، آپ کی انگیوں سے کوتاہ، اور میری بوریں آپ کی بوروں سے چھوٹی ہیں، آپ مشی آیا نے ارشاوفر مایا:

اس [عبید بن فیروز • ] نے کہا: میں نے کہا: ''میں [ قربانی کے جانور کے ] دانت میں نقص کونالیند کرتا ہوں۔''

انہوں [براء بن عازب فائنہا] نے جواب دیا: '' جو تہمیں ناپند ہے، اس کو چھوڑ دو [ لیعنی اس کی قربانی نہ کرو]، لیکن [اپنی ناپند کے سبب] دوسروں پر اس جانور کی قربانی کوحرام قرار نہ دو۔''€

۵ ملاحظه هو: المسند ٤/٢٠٠٨.

المسند ۱۶، ۳۰ (ط: المكتب الإسلامي)؛ سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره
من الضحايا، رقم الحديث ۲۷۹۹، ۳۷۷۱، ۳۵۸۱؛ و جامع الترمذي، أبواب الأضاحي،
باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم الحديث ۲۵۱۰، ۹۷۷۱؛ وسنن النسائي، كتاب ⇔

امام نو وی نے تحریر کیا ہے:

"وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْعُيُوْبَ الْمَذْكُوْرَةَ فِيْ حَدِيْثِ الْبَرَاءِ وَاللَّهُ لَا تُحْمِيْنِ الْبَرَاءِ وَاللَّهُ لَا تُصْحِيَةُ بِهَا، وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا، أَوْ أَقْبَحُ مِنْهَا كَالْعَمْي وَقَطْع الرِجْلِ وَشِبْهِهِ. "٥

"اس بات پراجماع ہے، کہ حضرت براء زائٹو کی صدیث میں مذکورہ چار عبوب والے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ ان عبوب سے مشابہ یا ان سے بھی تعلین عیب والے جانور کی قربانی بھی درست نہیں، جیسے جانور کا مکمل اندھا ہونا اور اس کی ٹا نگ کا اور اس کی مشل کسی (اور عضو) کا کثا ہونا۔'' امام خطانی رقم طراز ہیں:

"وَفِيْهِ ذَلِيْلٌ عَلْى أَنَّ الْعَيْبِ الْخَفِيْفَ فِي الضَّحَايا مَعْفُو " عَنْهُ: أَلا تَرَاهُ يَقُولُ: "بَيِّنْ عَوْرُهَا"، "وَبَيِّنْ مَرَضُهَا"، وَبَيِّنٌ مَرَضُها"، وَبَيِّنٌ ظَلْعُها"، فَالْقَلِيْلُ مِنْهُ غَيْرُ بَيِّنِ، فَكَانَ مَعْفُوَّا عَنْهُ. " فَظَلْعُها"، فَالْقَلِيْلُ مِنْهُ غَيْرُ بَيِّنِ، فَكَانَ مَعْفُوَّا عَنْهُ. " معمولي عيب كل معافى ج-كياتم ويصح نبيس، كه آپ طَيْ يَيْلِ فَ فرمايا: اس كا يك چيشم بونا صاف طور پرمعلوم بور با بو، اس كي بياري واضح بو، اس كا يك چيشم بونا صاف طور پرمعلوم بور با بو، اس كي بياري واضح بو، اس كانتَرُوا بِن نمايان بوا، اور جوعيب معمولي بوگا، وه واضح اور نمايان نه

<sup>⇒</sup>المضحابا، العرجاء ١٩٥٧؛ وسنن ابن ماجه، أبواب الأضاحي، ما يكره أن يضحى به، رقسم المحديث ١٨٥٧، ٢١٧٠ . الفاظ صديث سنن الى والاوسك بين المام ترفي في است [حن صحح]؛ امام تووى اورث البائي في [محح] قرار ديا بـ ( الماحظة بو: جامع الترمذي ١٨٨٥؛ والمجموع ١٩٨٨ وصحيح سنن أبي داود ٢٩٨٧، وصحيح سنن ابن ماجه ٢٧٢٧).

عنقول از: تحفة الأحودي ١٨/٥.

<sup>🗗</sup> معالم السنن ٢٣٠/٢.

#### حرف سائربان کی معانی ہوگ۔'' ہوگا اور اس کی معانی ہوگ۔''

ا: حفرات ائم احمد، ابوداود، ترندی، نسائی، ابن ملجه، ابن حبان اور حاکم نے حضرت علی بنائی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ:

"أَمَرَ نَا رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَیْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَنْ لا نُسْتَشْرِفَ الْعَیْنَ وَالْأُدُنَ، وَلا شَرْقَاءَ، وَلا مُدَابَرَةٍ، وَلا شَرْقَاءَ، وَلا خَرْقَاءَ،

'' بمیں رسول الله مطابق نے تھم دیا، کہ ہم [قربانی والے جانور کی ]
آئکھوں اور کانوں کی انچھی طرح پڑتال کرلیا کریں اور وہ جانور ذرج نہ
کریں، جو یک چٹم ہو، یا جس کے کان آ گے سے، یا چچھے سے کٹ کر
لئک گئے ہوں، یا جس کے کان لمبائی میں کئے ہوں یا عرض میں [یا جس
کے کانوں میں سوراخ ہو آ۔'

مذکورہ بالا حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، کہ درج ذیل عیوب والے جانوروں کی قربانی کرنا درست نہیں ۔

ا: یکچشم، جس کا یکچشم ہونا صاف طور پرمعلوم ہو۔

<sup>●</sup> السسند، حزء من رقسم الحديث ٢٧٤، ٢٧٥، ٣١٥، ٥ عافظ ابن جركهم بين: "احمد اور جادول [ابودا وَد، ترفدي، نسائي، ابن ماجر] نے اسے روایت كيا ہے اور ترفدى اور ابن حبان نے اسے [محمح] قرار دیاہے۔ "دیاہ خ المرام ص ٢٨١) ؛ محمل المرام علی سند كو [محمح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند ٢٥١).



۵: جس کے کان آ گے سے کٹ کرلٹک گئے ہوں۔

٢: جس كے كان يحيے ہے كث كرلنك گئے مول۔

2: جس کے کان لمبائی میں کھے ہوں۔

۸: جس کے کان عرض میں کئے ہوں [یا جس کے کانوں میں سوراخ ہو]
 اور جن جانوروں میں ان عیوب سے بڑا عیب ہوگا، ان کی قربانی ویٹا بھی

درست نه بوگا۔





عشره فروالحجبه كفشائل داعمال www.KitaboSunnat.com

الله رب العزت ہر چیز کے تنہا خالق اور منفرد مالک ہیں ، اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں، دوسروں پر نضیلت عطا فرماتے ہیں۔ بعض انسانوں کو دوسرے سے اعلی تھہرایا، بعض مقامات کو دوسری جگہوں سے افضل قرار ویا اور بعض زمانوں اور اوقات پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔

اسی سنت الہید کا ایک مظہریہ ہے، کہ اللہ مالک الملک نے ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کوسارے سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اعلیٰ، افضل، بالا اور برتر قرار دیا۔ ذیل میں توفیق الہی ہے ان دنوں کے متعلق تین پہلوؤں سے گفتگو کی جارہی

ا: عشره ذوالحجه کے فضائل

ب: عشره ذوالحبه کے اعمال

ج: عشره ذوالحجه مين اعمال حج

(1)

# عشره ذوالحجه کے فضائل

قر آن وسنت میں ان دس دنوں کی شان وعظمت کے متعدد دلائل وشواہد ہیں۔ مولائے کریم کی توفیق ہے ان میں سے چھے دلیلیں ذیل میں پیش کی جارہی ہیں:

سورة الفجر میں ہے:

[ قتم ہے بجر اور دس را توں کی ]۔ امام بغوی نے تحریر کیا ہے، کہ حضرت ابن عباس بڑھیا سے مردی ہے، کہ ﴿ وَلَيَّالَ

٢-١ سورة الفجر / الآيتان ٢-٢.

#### (\$ (10 )\$> (\$ (10 )\$)

عَشْرٍ ﴾ سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں اور یہی قول مجاہد، قادہ، ضحاک، سدی اورکبی کا ہے۔ •

اور بلاشک وشبہ اللہ تعالی کا ان دنوں کی قتم کھانا ان کی شان وعظمت پر دلالت کرتا ہے۔

ان دس دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختیام ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 ﴿ اَلْحَبُ عُنهُ مُو مَعْلُومَاتٌ ﴾ ۞

[ حج کے مہینے معلوم ہیں ]۔

حافظ ابن رجب نے لکھا ہے: '' ذوالحجہ کے دس دنوں کے فضائل میں سے ایک بات سی بھی ہے، کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہیں اور وہ مہینے حج کے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ ٱلْحَبُّ اللهُ مُعْلُومًا ثُنَّ ﴾ "اوروه شوال، ذوالقعده اور ذوالحبك دس دن بين "٠٠

س: الله تعالى نے ان دس دنوں میں اپنے ذکر کرنے كاخصوصى طور پر تذكرہ فر مايا۔ ارشادِر بانى ہے:

﴿ وَ يَذُكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي آيَّامٍ مَّعُلُوْمَاتٍ ﴾ ٥

[اورمعلوم دنول میں اللہ تعالیٰ کا نام یا دکریں]

امام بخاری نے ذکر کیا ہے، کہ حضرت ابن عباس ڈاٹھا نے بیان فرمایا، کہ ان

معلوم دنوں سے مرادعشرہ ذوالحجہ کے دس دن ہیں۔ 🖲

المسير ١٠٣١٩ أيز المعادي ١٤٨١/٤ أيز المسير ١٠٣١٩.

البقرة البقرة / جزء من الآية ١٩٧٠.

الطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ص ٤٧١.

٩٠٠ سورة الحج / جزء من الآية ٢٨.

المع على المحاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، ٢/٧٥٤.

#### (3 1) DO C (2 1) 1/1 DO

حضرت عبد الله بن عمر ونالجا، حضرات ائمه حسن، عطا، عکرمه، مجامد، قاده اور شافغی نے بھی اس آیت کریمہ کی بہی تنسیر بیان کی ہے۔ •

ذکرِ اللی تو ہر روز بندوں پر لازم ہے، کیکن مولائے کریم کا اپنی یاد کے لیے پچھ دنوں کاخصوصی طور پر ذکر فرمانا ، یقینا ان دنوں کی رفعت اور عظمت کو اجا گر کرتا ہے۔ ۲۰ ان دس دنوں میں کیا جانے والا اچھا کام اللہ تعالیٰ کوسال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرات انکہ ابوداؤد، تر نمدی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس زیاجہ سے روایت بیان کی ہے، کہ انہوں نے کہا،

"مَا مِنُ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنُ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْر."

قَالُوْا: "يَارَسُولَ اللهِ! وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟"

قَالَ: "وَلَا اللَّجِهَادُ فِي سَبِيِّلِ اللَّهِ."

كه "رسول الله طَيْنَاتِينَ نِي ارشا وفر ماما:

قَالَ: "إِلَّا رَجُلُ خَرَجَ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمُ يَرُجِعُ مِنَ ذَٰلِكَ بِشَيءٍ." •

''کی بھی دن میں [کیا ہوا] اچھا کام اللہ تعالیٰ کوان دس دنوں میں [کیے جانے والے نیک ]عمل سے زیادہ پیارانہیں۔''

**<sup>1</sup>** ملاحظه يو: زاد المسير ٥/٥٧٠.

سنن أبي داود، كتباب الصيبام، بباب في صوم العشر، رقم الحديث ٢٤٣٤، ٢٤٣٧؛ وحيامة البعد، ١٥٨/٢، (ط: وحيامة الترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر، ١٥٨/٢. (ط: دارالكتباب العربي)؛ وسنن ابن ماجه، أبواب ما جاء في الصيام، باب صيام العشر، رقم المحديث (٢١٧١، ١٧٣١، الفائل صيث شن الي داكوك إلى شن البائي ني السياح المحكي ألبائي ني السياح المحكية ويائي (طاحظه ١٩٤١، ٢٠٩١، الفائل مداود ٢٢٢١، وصحيح سنن الترمذي ٢٢٩/١؛ وصحيح سنن الترمذي ٢٢٩/١).

### (3 9r) \$> \$ \$ \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\)

انہوں [صحابہ ] نے عرض کیا: '' یارسول اللہ! ( دوسرے دنوں میں کیا ہوا) جہا دنی سبیل اللہ بھی نہیں؟''

آپ مطفی آیا نے فرمایا: '' (دوسرے دنوں میں کیا ہوا) جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔'' بھی نہیں۔''

آ تخضرت طفی آن نے فرمایا: ''ہاں، مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ [راہ جہاد میں] نکلے اور کچھوالیں لے کرند آئے۔[یعنی اپنی جان و مال ای راہ میں قربان کردے]۔''

حافظ ابن رجب نے اس کی شرح میں تحریکیا ہے: ''جب ان دس دنوں میں کیا ہوا اچھا کام بارگاہ البی میں سال کے باتی سارے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعبال سے زیادہ فضیلت والا اور محبوب ہے، تو ان دنوں کی کم درجہ کی نیکی، دوسرے دنوں کی بلند درجہ والی نیکی سے افضل ہوگی، اس لیے جب حضرات صحابہ زشاندہ نے دریافت کیا، کہ کیا سال کے بقیہ دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی دربارِ رب العالمین میں ان دنوں کے عمل سے زیادہ عظمت والا اور عزیز نہیں؟، تو آپ ملے میں خواب میں فرمایا: 'دنہیں'۔ •

عافظ ابن جرن عشره ذوالحبى فضيلت كاسبب بيان كرت مو عُلكها ب: "وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّ السَبَبَ فِي إِمْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحَجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيْهِ ، وَهِيَ الصَّلاةُ ، وَالصِّيَامُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالْحَجْ ، وَلا يَتَأْتَى ذٰلِكَ فِي غَيْرِهِ . " وَالْحَجْ ، وَلا يَتَأْتَى ذٰلِكَ فِي غَيْرِهِ . " وَالْحَدَّةُ ،

" عشره ذوالحبر کی امتیازی شان کا سبب بیمعلوم ہوتا ہے، کدان دنوں میں بنیادی عبادات، جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور چج بیں، وہ سب اسٹھی ہوجاتی ہیں اور وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتیں۔"

<sup>🗗</sup> فتح الباري ٢١٠/٢.

<sup>🚯</sup> لطائف المعارف ٤٥٨\_٤٥٩.

#### (3 9r 2) (4 1) ili 2)

عشرہ ذوالحبہ کے نضائل میں سے ایک بات میہ بھی ہے، کہ ان میں سے نوال دن
 یوم عرفہ ہے اور میروئی دن ہے، جس میں اللہ تعالی نے دین اسلام کو کمل فر مایا
 اور اہل اسلام پراپٹی نعت کو پورا فر مایا۔

امام بخاری نے حضرت عمر بن خطاب زخانین سے روایت نقل کی ہے، کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا:

"يَا أَمِيْرَ الْـمُـوُّمِنِيْنَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُوْنَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لَا تَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا."

''اے امیر المومنین! تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، جس کوتم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پروہ نازل ہوتی ، تو ہم اس کے یومِ نزول کوعید بنا لیتے۔'' انہوں نے دریافت کیا:''اَیُّ آیکہ؟''

''کون سی آیت؟''

اس نے کہا:

﴿ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اتَّمَهْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيْنًا ﴾ •

آ آ ج کے دن میں نے تمہارے لیے ،تمہارا دین کامل کردیا اور اپنی نعمت میں پوری کردیا اور اپنی نعمت میں ہوری کردی اور تمہارے لیے اسلام کوبطور دین پیند کرلیا ]۔

حضرت عمر خالفيهٔ نے فر مایا:

"قَدْ عَرَفْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِيْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللْمُواللِمُ الللللْمُ الللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ ال

سورة المائدة / جزء من الآية ٣.

البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، رقم الحديث ١٠٥/١٠٤٥.

''جس دن اورجس جگہ نی کریم مظی آیا پروہ [آیت] نازل ہوئی، ہم اس
ہے آگاہ ہیں۔ جعد کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے۔''
اور بیروہ عظیم دن ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر
دن کے مقابلے میں زیادہ تعداو میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے
ہیں۔امام مسلم نے حضرت عائشہ وفائنی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا،
کہ''یقینا رسول اللہ مشے کی آئے نے ارشا وفر مایا:

"مَا مِنُ يَهُم أَكُفَرَ مِنُ أَنُ يُعَتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبُدًا مِّنَ النَّادِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ."•

''کوئی دن ایبانہیں، کہ اس میں اللہ تعالی عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کوجہنم کی آگ ہے آزاد کرتے ہوں۔''

۲: عشرہ ذوالحجہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کہاس کا آخری اور دسواں
 دن' یوم المحر'' [ قربانی کا ون ] ہے، جس کے بارے میں رسول کریم مشفی آیا نے فر مایا:

"أَفْضَلُ الْآيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوُمُ النَّحْرِ وَيَوْمُ الْقَرَّ." ٥

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، جزء من رقم
 الحديث ٣٦٦ ـ (١٣٤٨)، ٩٨٣/٢.

المستد ١٠٠٤ (ط: المحكتب الاسلامي)؛ والإحسان إلى تقريب صحيح ابن حبان، كتب الصلاة، باب العبدين، ذكر البيان بأن من أفضل الأيام يوم النحر و تاليه، رقم الحديث ٢٨١١، ١/ ٥١) والمستدرك ٢٢١/٤، عن عبد الله بن قرط وَ الله الم حاكم في الصحيح قرارديا به اور حافظ ذابي في ان سموافقت كي بر الم ظهرو: السمستدرك ٢٢١/٤ والتلخيص ٢٢١/٤). في شعيب ارنا وُوط في اس كي [سندكومج] قرارديا به - ( الماحظم بو: هامش والتلخيص ٢٢١/٤).

# سائر تربان علی سائر بان میں سب سے فضیلت والے دن یوم النر ۱۹ ہیں۔'' ''بارگاوالی میں سب سے فضیلت والے دن یوم النر ۱۹ ہیں۔''

# عشره ذ والحجه کے اعمال

رب رحمٰن ورحیم کی طرف سے عشرہ ذوالحجہ اہل ایمان کے لیے اجرو تو اب حاصل کرنے کاعظیم الثان اور سنہری موقع ہے، کہ ان دنوں کی معمولی درجہ کی نیکی بھی دوسرے دنوں کی اعلٰی درجہ کی نیکی بول سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ والے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے زادِ آخرت جمع کرنے کی شدید جدو جہد کرتے تھے۔ امام دارمی نے حضرت سعید بن جبیر کے متعمق نقل کیا ہے:

"كَانَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ إِذَا دَخَلَ أَيَّامُ الْعَشْرِ إِجْتَهَدَ إِجْتِهَادًا

حَتَّى مَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ . "٥

''جب عشره [ ذوالحبه ] داخل موجاتا، تو سعيد بن جبير رائيميه تا حداستطاعت شديدعبادت كرتے''

ان ایام میں کچھا عمال کرنے کا احادیث شریفہ میں خصوصی طور پر ذکر آیا ہے اور وہ اعمال درج ذیل ہیں:

# ا: كثرت سے تبليل، تكبير اور تحميد كهنا:

امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر وٹاٹھا سے روایت نقل کی ہے، کہ نبی کریم ملطے تھیا ہے۔ نے فرمایا:

گیارہ ذوالحجرکو' یوم القر'' کہتے ہیں، کہتجاج اس دن مٹی میں تھہرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو:السند اید فسی غریب الحدیث والائر، مادہ ''فرر''، ٤ / ٣٧).

سنن الدارمي، باب فضل العمل في العشر، جزء من الرواية ١٧٨١، ٢٥٧١.

#### حرف سالزبان کی کو کو ۱۹ کی کار

"مَا مِنُ أَيَّامٍ أَعُظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيْهِنَّ، مِنُ هَا مِنُ الْعَمْلِ فِيْهِنَ مِنُ الْعَهْلِيُلِ وَالتَّكْبِيُرِ هَا فِيُهِنَّ مِنَ التَّهُلِيُلِ وَالتَّكْبِيُرِ وَالتَّكْبِيُرِ وَالتَّكْبِيُرِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّكِيرِ وَالتَّكِيرِ وَالتَّكِيرِ وَالتَّكِيرِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّكِيرِ وَالتَّكُوبِ وَالتَّكُوبِ وَالتَّكُوبِ وَالتَّكُوبِ وَالتَّكُوبُ وَالْعَالَ وَالْمُعَالَ وَالتَّكُوبِ وَالتَّالِ وَالتَّكُوبِ وَالتَّهُ وَلِيْلِ وَالتَّكُوبِ وَالتَّكُوبِ وَالْمَالِ وَالتَّكُوبِ وَالْمَالَ وَالْمُلِيلِ وَالتَّكُوبِ وَالتَّلُولُ وَاللَّهُ وَالْمِلْوِلِ وَالْمِلْوِلِ وَالْمِيرِ وَالْمَالِيلُ وَالْمِلْوِلِ وَالْمَالِيلِ وَالْمَالِيلِ وَالْمَالِيلِ وَالْمَالِيلُولِ وَالْمَالِيلِ وَالْمِلْوِلِ وَالْمِلْمِيلِ وَالْمِلْمِيلِ وَالْمِلْمِيلِيلِ وَالْمِلْمِيلِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِيلِ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللّهِ وَالْمِلْمِيلِ وَالْمِلْمِيلُولُ وَالْمِلْمِيلُولُ وَاللّهِ وَلَا لَهُ وَالْمُلْمِيلِ وَالْمُعْلِيلِ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهِ وَلَا لَلْمُ وَالْمُلْعِلَ وَلِيلُولُ وَاللّهِ وَلِيلُولُولُ وَلَا لِللّهِ وَلَا لَلْمُولِ وَلِيلُولُ وَاللّهِ وَلِيلُولُ وَاللّهِ وَلِيلُولُ وَلَالْمُولُ وَلِيلُولُ وَلَا لِللّهِ وَلِيلُولُ وَلَا لِللْمُلْمِلُولُ ولَالْمِلْمِ وَلَاللّهِ وَلَا لِللّهِ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَاللّهِ وَلِيلُولُولُولُ وَلَا لِللْمُلْمِلُولُ وَلَاللّهِ وَلَا لِلْمِلْمِلْمِلْمُ وَلِيلُولُولُولُ وَلِيلُولُولُولُ وَلَا اللّهِيلُولُولُولُولُ وَلَاللّهِ وَلِيلُولُولُولُولُولُ وَلَا لِلْمُلْم

''كوئى دن بارگاو اللى بين ان دس دنوں سے زياده عظمت والانہيں اور نه بي كسى دن كا [اچها] عمل الله تعالى كو ان دس دنوں كے عمل سے زياده محبوب ہے، پس تم ان دس دنوں بين كثرت سے [ لا إله الا الله]، [الله اكبر] اور [الحمد لله] كبو''

ملف صالحین اس بات کا بہت اجتمام کرتے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے:
"وکانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُوهُرَیْرَةَ وَ اللهٔ یَخُرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي الْکَانَ ابْنُ عُمْرَ وَأَبُوهُریْرَةَ وَ اللهٔ یَعْلَمُ النَّاسُ بِتَکْبِیْرِهِمَا، وکَبَّرُ النَّاسُ بِتَکْبِیْرِهِمَا، وکَبَّرُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِیِّ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَی خَلْفَ النَّافِلَة. " مُحُدَّمَدُ بُنُ عَلِیِّ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَی خَلْفَ النَّافِلَة. " و "ان دَن دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ وَ الله تَعَالَی عَلیم بِکارتے ہوئے بازار نظم ، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کردیے اور حجمہ بن علی جَلَان فَلَی مُمَارَک بعد تکبیر کہتے۔ "

# ۲: نو ذ والحجه كاروز ه ركهنا:

أَمَّامُ مسلم في حضرت الوقاده ولائن سيروايت نقل كى ب، كه: "سُيْلَ وَلِيَّا عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً ؟

- المسند، رقم المحديث ٢٤٤٥، ٢٢٤/٧ في احمد شاكرة الى كاستدكو السيح قرار ديا ب-( ملاحظه بو: هامش المسند ٢٢٤/٧).
  - صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، ٢/٧٥٤.
- ان سے مراد حضرت ابوجعفر رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ (ملاحظہ ہو: فنسح الباري کرمیہ اللہ تعالی ہیں۔ (ملاحظہ ہو: فنسح الباري ۲ / ۵۰۸).

فَقَالَ: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ . " •

'' آنحضرت منظ آیا سے یوم عرف [ نو ذوالحب ] کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ منظ آیا نے فرمایا:

''گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے۔'''

رسول کریم منطق آیا خود بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔امام ابوداؤد اور امام نائی نے نبی کریم منطق آیا کی ایک زوجہ محترمہ زبان تھا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے کہا:

"كَ انَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ بِسْعَ ذِي الْحِجَةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَائَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. " عَاشُورُاءَ، وَثَلَائَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. " عَاشُورَاء (وس مُرم) اور برماه ميس سے تين دن روزه ركھتے تھے: "

نبی کریم مطنی آیا نے ججۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں اس دن کا روز ہ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے حضرت ام فضل بنت حارث بڑا پھیا ہے روایت نقل کی ہے، س

"أَنَّ نَاسًا إِخْتَكَ فُوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ عِلَى، اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْهُمْ: "لَيْسَ بِصَائِمٍ." فَقَالَ بَعْضُهُمْ: "لَيْسَ بِصَائِمٍ."

- صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة أیام من کل شهر، وصوم یوم
   عرفة ...... جزء من رقم الحدیث ۱۹۷۷ (۱۱۲۷)، ۱۹۷۲.
- سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب في صوم العشر، حزء من رقم الحديث ٢٤٣٤، ٢٢٢٧؟ و سنن النسائي، كتاب الصيام، كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ ٢٢١.٢٢. الفاظ صديت سنن ابي و ديث سنن ابي داؤد ٢٢١٠٤، وصحيح سنن النسائي ١٨٠٠٥).

﴿ <u>سَالَ رَبَالَ</u> ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ، فَضَرِبَه. "٥ فَشَرِبَه. "٥

"نقیناً کچھ لوگوں نے ان کے سامنے عرفہ کے دن نبی کریم مظیمی آئے کے بارے میں اختلاف کیا: کچھ نے کہا، کہ: 'وہ روزے سے ہیں' اور کچھ نے کہا، کہ: ''ان کاروز ہمیں ہے۔''

پس میں نے آپ طفی اور تب آپ اللہ ہے اور تب آپ ایک پیالہ ہے اور تب آپ اپنے اونٹ پر تھے، تو آپ نے اس کو بی لیا۔''

حضرات خلفائے ثلاثہ اور ابن عمر فالٹہانے بھی جج کے موقع پر اس دن کا روز ہنہ رکھا۔ امام ترندی اور امام عبد الرزاق نے ابی نسجیسے سے روایت کی ہے، کہ عرفہ کے روزے کے متعلق حضرت ابن عمر فاٹٹہا سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا:

صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة، رقم الحديث ١٦٦١،
 ١٦٣/٣.

<sup>◄</sup> امع الترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، ٢/٢٥ (ط: دارالكتاب العربي بيروت)؛ والمصنف، كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة، رقم الحديث المحديث عام الترمذي كين، اورش الباني نا است[صحيح الإسناد] قرارويا ب- (طاحظه بونصحيح سن الترمذي ٢٢٨/١).

### (3 99 E) (3 99 E) (3 99 E) (3 99 E)

عثان بٹائٹیؤ کے ساتھ بھی (جج کیا)، انہوں نے بھی بیروزہ نہ رکھا، اور میں بھی [ج کے موقع پر] بیروزہ نہیں رکھتا، اور [جج میں] اس کے رکھنے کا تھم نہیں دیتا اور رو کتا بھی نہیں ۔''

" تنبیہ: ایک صدیث میں بہ بھی ہے کہ: '' نبی کریم طفیکا آیا نے عرفات کے مقام پر یوم عرفہ [ ذوالحجہ ] کا روزہ رکھنے سے منع فر مایا '' کیکن میہ حدیث ضعیف ہونے کی بنا پر قابل احتیاج نہیں ۔ •

# m: دس ذ والحجه كوقر بانى كرنا:

عشرہ ذوالحجہ کے آخری دن کا نام [ یوم النحر ] قربانی کا دن ہے۔ اوراس دن قربانی کرنا بہت بڑے اجروثواب والاعمل ہے۔ ﴿ "عبیہ: قربانی کرنے والے ہلال ذوالحجہ کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ چھیڑیں۔ ﴿

(5)

# عشره ذ والحجه ميں إعمال حج

ان دس دنوں میں کچھ اعمال صرف حجاج کے کرنے کے ہیں، توفیقِ الٰہی سے ذیل میں ان اعمال کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جار ہا ہے:

# ا: آڻھ ذوالحبہ کومني روانہ ہونا:

ج کے اعمال پانچ یا چھ دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ان اعمال کی ابتدا آٹھ

<sup>•</sup> تغميل ك ليم العظم بو: سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم الحديث ٤٠٤، ٢٩٧/١.

قربانی کی اہمیت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کتاب بندا کے صفحات ۲۹ میں ملاحظہ یجے۔

اس بارے میں تفصیل کتاب بذا کے صفحات ۳۲-۲۹ میں گزر چکی ہے۔

#### (\$ 111 E) (\$ 111 E)

ذوالحجہ سے ہوتی ہے۔ اس دن کو آیسوم الترویة] اونوں کو پائی پلانے کا دن کہتے ہیں، کہ اس دن سفر حج کی تیاری کے لیے اونوں کو پائی پلایا جاتا تھا۔ امام مسلم نے حضرت جابر فائن سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے آنخضرت مشام اللہ کے جہتا الوداع کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا:

"فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ تَوَجَّهُوْا إِلَى مِنْى . "• " جب يوم التروية (٨ ذوالحجه) آيا، تووه منلي كي طرف روانه هوئے-"

### ٢: نو ذ والحجه كو وقوف عرفات كرنا:

نو ذوالحجه کومیدانِ عرفات میں نمازِ ظهرے غروبِ آفتاب تک کھمرنا جج کا رکن اعظم ہے۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا: "اَلْحَجُّ عَرَفَهُ." ﴿

"خَجْ تَوْ [ وَقُوفَ ] عرفات ہے۔ "
اس موقع کی ہوئی دعاؤں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
"خَیْرُ اللَّهُ عَاءِ دُعَاءُ یَوْمِ عَرَفَة. "﴿

"خَیْرُ اللَّهُ عَاءِ دُعَاءُ یَوْمِ عَرَفَة. "﴾

"بہترین دعایوم عرفہ کی دعا ہے۔ "

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي على، جزء من الرواية ١٤٧ ـ (١٢١٨)، ١٨٩/٢.

وعفرات ائمدابودا ود، ترفی، نمائی اور این ماجه نے دھفرت عبدالرحمٰن بن یعمر وَالْتُورُ کے حوالے سے اس مدیث کوروایت کیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو: صحیح سنن أبی داود ۲۲۷۱۱ و صحیح سنن الترمذي ۱۳۲۱ و وصحیح سنن ابن ماجه ۲۳۲۱)؛ البت سنن ابی داود کے الفاظ [ اَلْحَجُ مُ اَلْحَجُ يَوْمُ عَرَفَةً ] ہیں۔



# m: دس ذوالحبه کے اعمال حج:

حضرات حجاج نو ذ والحجه کا دن عرفات میں گز ار کر، اور اس کے بعد رات مز دلفہ میں بسر کر کے دس ذ والحجہ کومنی میں پہنچتے ہیں اور حیار کام کرتے ہیں:

- جمرة عقبه کوسات کنگریاں مارتے ہیں۔
- چہ تمتع اور کچے قر ان والے قربانی کرتے ہیں۔
  - 🛞 محامت کرواتے ہیں۔
- ﴿ طواف زیارت کرتے ہیں۔ چج تمتع والے صفا اور مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں۔
   چج قران کرنے والے جن لوگوں نے طواف قد وم کے ساتھ سعی نہ کی ہو، وہ سعی بھی کرتے ہیں۔
   بھی کرتے ہیں۔

نوٹ: مذکورہ بالا دنوں کے اعمال حج کے لیے مزید معلومات جاننے کے لیے حج و عمرے کے متعلق تالیف کردہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔







### حرفبي آخر

ربعلیم و علیم کا دل کی اتفاہ گرائیوں سے شکر گزار ہوں، کہ انہوں نے بندہ ناتواں کو قربانی کی اہمیت اور مسائل کے متعلق اس کتاب کے ترتیب دینے کی توفیق سے نوازا۔ فَلَهُ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَعَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَعَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ، وَعَدَدَ مَا خَلَقَ بَیْنَ ذٰلِكَ، وَعَدَدَ مَا هُوَ خَالِقُ اور اب انہی ہی سے اس تقیر اور معمولی کوشش کی قبولیت کی عاجز اندائتجا ہے۔ إنه سمیع مجیب

#### خلاصة كتاب:

اس میں بیان کردہ ہاتوں کا خلاصہ یہ ہے:

قربانی خلیل الرحمٰن حضرت ابراہیم مَالینلا کی سنت ہے، ہمارے نبی کریم طفی اَلَیْلاً نے اسے اپنی اورمسلمانوں کی سنت بھی قرار دیا ہے۔ ہر ذی استطاعت مسلمان گھرانہ قربانی کرے۔

قربانی کرنے والا شخص ہلال ذوالحجہ کے بعد اپنے ناخنوں اور بالوں کو نہ چھٹرے۔ جج کرنے والے اور مسافر لوگ بھی قربانی کریں۔ زندہ لوگ میت کو اپنی قربانی میں شریک کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شریک کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کے بارے میں علائے امت کی دورائیں ہیں۔ دودانت سے کم عمر ورائیں ہیں۔ دودانت سے کم عمر کے جانور کی قربانی ویا افضل ہے، البتہ دودانت سے کم عمر والے جانور کی قربانی ویا انسان سے کم عمر کے جانور کی قربانی والے بھیٹر کے بیچے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، دودانت سے کم عمر کے جانور کی قربانی

(\$(1·r) \$>**\$** کی اجازت صرف د نبے،مینڈ ھے اور بھیٹر کے بچوں کے ساتھ مخصوص ہے، بھیڑ کے دو دانت سے کم عمروالے بیچ .....جس کی قربانی کی اجازت ہے ..... کی عمر جمہور علماء کے نز دیک ایک سال ہونی چاہیے ،خصی اور غیرخصی دونوں قتم کے جانوروں کی قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے، قربانی کا وقت حار دن ہے، جو کہ نمازعید کے بعد سے شروع ہوکر تیرہ ذوالحبہ کے غروب آ فآب تک ہے۔ ان دنوں میں رات کو قربانی کرنا بھی درست ہے، البت مسكينوں كومحروم كرنے كى غرض سے رات كو قرباني كرنا نالبنديده ہے۔ نماز عید سے پہلے ذیج کیا گیا جانور قربانی شارنہ ہوگا۔ قربانی کرنے والے کا اپنا جانورخود ذیح کرنا، ذیح میں کسی دوسر شخص سے تعاون حاصل کرنا، یا کسی دوسرے شخص سے اپنا جانور ذبح کروانا، بیسب صور تیں سنت سے ثابت ہیں،عورتیں بھی اپنی قربانی خود ذیج کرسکتی ہیں۔سب اہل خانہ کی طرف ہے ایک بکری بطور قربانی ذیح کرنا کافی ہے، البتہ حصول تواب کی غرض ہے ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی دینا بھی ثابت ہے۔ گائے کی قربانی میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ کی قربانی میں شرکت کے سلسلے میں ایک رائے کے مطابق عام حالات میں جج اور عید الاضیٰ کے موقعول پرسات سات افراد شریک ہوں، البتہ اونٹ کی قیت دس بکریوں کی قیت کے برابر ہونے کی صورت میں اس میں دس افراد شریک ہوسکتے ہیں، دوسری رائے ك مطابق حج كے موقع ير ذ ن شده اونك ميں سات، اور قرباني كي خاطر ذ ن كرده اونٹ میں دس افراد شریک ہوسکتے ہیں۔قربانی کواحس طریقے ہے ذریح کرنا جاہیے، [بسم الله والله أكبر] يره كرون كيا جائ اورجس كى طرف يون كيا جائے اس کا نام لیا جائے۔ اونٹ کو کھڑا کر کے بایاں یاؤں باندھ کر ذیج کیا جائے۔ ذ نح شدہ جانور کے پیٹ سے نگلنے والے مردہ بیچ کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اس کی ماں كا ذيح كرنا اس كے ذيح كرنے ہے كفايت كرتا ہے، البتہ زندہ نكلنے والے بيچ كا ذيح

کرنالازی ہے۔ قربانی کے جانورکا گوشت کھانا، کھلانا، مسکینوں کودینا، و خیرہ کرنا سب
صور تیں جائز ہیں، اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا بعض علماء کے نزدیک واجب
ہے، البتہ جمہور علماء کے نزدیک متحب ہے، قربانی کے گوشت کی تقسیم کے متعلق بعض
علماء نے تین برابر حصوں میں اور بعض نے دو برابر حصوں میں تقسیم کا ذکر کیا ہے اور
بعض علماء کی رائے میں تقسیم میں الی کوئی پابندی نہیں اور یہی بات راج ہے، قصاب کو
قربانی کے جانور کی کوئی چیز بطور اجرت دینا جائز نہیں، ایسے جانوروں کی قربانی کرنا
درست نہیں، جو واضح طور پریک چیم ، بیار بنگڑ ہے یا اس قدر بوڑ ھے ہو چکے ہوں، کہ
درست نہیں، جو واضح طور پریک چیم ، بیار بنگڑ ہے یا اس قدر بوڑ ھے ہو چکے ہوں، کہ
درست نہیں کو دا باتی نہ رہا ہو یا جن کے کان آگ یا بیچھے سے کٹ کر لئک گئے
ہوں یا جن کے کان لمبائی یا عرض میں کے ہوں۔

ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن بڑی شان وعظمت والے ہیں، ان دس دنوں کے اعمال میں سے کثرت سے تہلیل ، تکبیر، تخمید کہنا، حاجی حضرات کے علاوہ دیگرلوگوں کا نو تاریخ کاروزہ رکھنا، اور دس ذوالحجہ کو قربانی کرنا ہے۔

ج کرنے والے حضرات آٹھ ذوالحجہ کومنی روانہ ہوتے ہیں اور نو ذوالحجہ کو عقبہ کو عرقہ عقبہ کو عرقہ عقبہ کو عرقہ عقبہ کو کرفات میں نماز ظہر سے غروب آفتاب تک تھہرتے ہیں اور دس تاریخ کو جمرة عقبہ کو کنگریاں مارتے ، حجامت بنواتے اور طواف زیارت کرتے ہیں، البتہ ج تمتع اور ج قران کرنے والے کنگریاں مارنے کے بعد حج کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ اپیل :

مسلمانان عالم سے اپیل ہے، کہ عمید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر قربانی کا اہتمام کریں اور ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ قربانی اور عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں کتاب وسنت میں بیان کردہ مسائل کو سیکھیں، اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش سیکھیں، اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش



کریں، خودان پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو دعوت عمل دیں۔ کتاب وسنت میں بیان کردہ مسائل کے سکھنے، سکھلانے ، سجھنے، سمجھانے ، ان پر عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کی دعوت دینے ، ہی میں ہم سب کی دنیا و آخرت میں سعادت مندی، خوش نصیبی اور کامیا نی و کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب وسنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ انہ سمیع معجیب .

وصلى الله تعالى عَلَى نَبِينًا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ.





# المراجع و المصادر

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسي، ط:
   مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- ۲- "إرواء الخليل فى تخريج أحاديث منار السبيل" للشيخ الألبانى، ط:
   المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.
- ٣- "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" للشيخ أحمد البنا، ط: دار الشهاب
   القاهرة، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٤- "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" للحافظ ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى.
- ٥ "تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي" للشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري، ط: دارالكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- تفسير البغوي "المسمى : بـ "معالم التنزيل" للإمام البغوي، ط: دارالمعرفة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٧- "تفسير القرطبي" المسمّى: بـ "الجامع لأحكام القرآن "للإمام القرطبي، ط:
   دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٨- "تفسير ابن كثير" المسمّى: بـ "تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير، ط:
   دار الفيحاء دمشق، ودار السلام الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، بتقديم



- الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.
- ٩- "التلخيص" (المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين) للحافظ الذهبي،
   ط: دارالمعرفة بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ١٠ "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" للحافظ ابن حجر،
   ط: دار نشر الكتب الإسلامية لاهرر، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ١١ "جامع الترمذي" (المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي) للإمام الترمذي،
   ط: دار الكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ١٢ "حاشية السندي على سنن النسائي" للشيخ أبي الحسن السندي، ط:
   دارالفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ١٣ ـ "زاد المسير في علم التفسير" للحافظ ابن الجوزي، ط: المكتب الإسلامي
   بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٤م.
- ١٤ "سلسلة الأحاديث الضعيفة" للشيخ الألباني، ط: المكتب الإسلامي،
   الطبعة الخامسة ١٤٠٥هـ.
- ١٥ "سن الدار قطني" للإمام الدار قطني، الناشر: حديث اكادمي فيصل آباد
   باكستان، بدون سنة الطبع.
- ١٦ "سنن الدارمي" للإمام الدارمي، ط: حديث اكادمي فيصل آباد پاكستان،
   بدون الطبعة، سنة الطبع ٤٠٤هـ.
- ١٧ "سنن أبي داود" (المطبوع مع عون المعبود) للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ١٨ ـ "السنن الكبرى" للإمام البيهةي، ط: دارالمعرفة بيروت، تصوير عن الطبعة الأولى ١٣٥٤هـ.
- ١٩ "سنن ابن ماجه" للإمام أبي عبد الله القزويني، ط: شركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ، بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى.
- ٢٠ "سنن النسائي" (المطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي) للإمام أبي



عبد الرحمن النسائي، ط: دارالفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.

- ٢١- "شرح السنة" للإمام البنوي، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ، بتحقيق الشيخين شعيب الأرناؤوط و محمد زهير الشاويش.
- ۲۲- "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح" للإمام شرف الدين الطيبي، ط:
   مكتبة دار مصطفى الباز مكه المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، بتحقيق
   د- عبد الحميد هنداوي.
  - ٢٣- "شسرح النووي على صحيح مسلم" للإمام النووي، ط: دارالفكر بيروت،
     بدون الطبعة وسنة الطبع ١٤٠١هـ.
- ٢٤ "صحيح البخاري" (المطبوع مع فتح الباري) للإمام البخاري، نشر و توزيع، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٥- "صحيح سنن الترمذي" اختيار الشيخ الألباني، نشر: مكتب التربية العربي
   لدول التحليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، بإشراف الشيخ محمد
   زهير الشاويش.
- ٢٦- "صحيح سنن أبي داود" صحّح أحاديثه الشيخ الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، بإشراف الشيخ الشاويش.
- "صحيح سنن ابن ماجه" صحّح أحاديثه الشيخ الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، بإشراف الشيخ الشاويش.
  - ٢٨- "صحيح سنن النسائي" صحّح أحاديثه الشيخ الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، بإشراف الشيخ الشاويش.



- ٢٩\_ "صحيح مسلم" للإمام مسلم بن حجاج القشيري، نشر و توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠٠هـ، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
- .٣٠ "ضعيف سنن الترمذي" للشيخ الألباني، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، بإشراف الشيخ الشاويش.
- ٣٦\_ "ضعيف سنن أبي داود" للشيخ الألباني، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة
   الأولى ١٤١٢هـ، بإشراف الشيخ الشاويش.
- ٣٢\_ "عمدة القاري" للعلامة بدر الدين العيني، ط: دار الفكر بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٣ . "عون المعبود شرح سنن أبي داود" لعلامة أبي الطيب العظيم آبادي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٣٤- "فتاوى السلحنة السدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" جمع و ترتيب الشيخ أحسمد الدويش، نشر و توزيع: المكتب التعاوني بسلطانة الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- 70\_ "فتح الباري" للحافظ ابن حجر، نشر و توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٦ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، ط: دار الشهاب القاهرة، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٧ "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف" للحافظ ابن رجب الحنبلى، ط:دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، بتحقيق أ. ياسين محمد السوّاس.
- ٣٨\_ "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ نور الدين الهيثمي، ط: دارالكتاب



العربي بيروت، الطبعة الثالثة ٢٠٤١هـ.

- ٣٩- "الـمجموع شرح المهذب للشيرازي" للإمام النووي، التوزيع: المكتبة العالمية بالفجالة، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الشيخ محمد نجيب المطبعي.
- ٤٠ "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "جمع و ترتيب الشيخ عبد الرحمن
   بن محمد بن قاسم وابنه الشيخ محمد، ط: مكتبة المعارف الرباط
   المغرب، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ١٤ "المحلّي للإمام ابن حزم" الناشر: مكتبة الجمهورية العربية بالقاهرة، بدون الطبعة.
- 23- "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للعلامة الملاعلي القاري، ط: المكتبة التجارية مكة المكرمة، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذ صديقي محمد جميل عطار.
- 27- "المستدرك عملى المصحيحين" للإمام الحاكم، ط: دارالكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- 33 "السسند" للإمام أحمد بن حنبل، ط: المكتب الإسلامي، بدون الطبعة وسنة الطبع، [أو: ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ].
   [أو: ط: دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثه ١٣٦٨هـ].
- ٥٤ "الـمصنف" لـ الإمام عبد الرزاق الصنعاني، ط: المجلس العلمي جنوب افريقيا، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
- ٢٤ "معالم السنن" للإمام الخطابي، ط: المكتبة العلمية بيروت، الطبعة الثانية
   ١٤٠١هـ.
- 28- "المغني" للإمام ابن قدامة، ط: هجر للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠٤١ هـ، بتحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو.
- ٤٨ "المروطا" للإمام مالك بن أنس، ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه، سنة



- الطبع ١٣٧٠هـ، بتصحيح وتخريج الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
- ٤٩\_ "نـزهة الـنظر شرح نخبة الفكر" للحافظ ابن حجر، ط: قرآن محل كراتشي
   باكستان، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٥٠ "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثير، الناشر: المكتبة الإسلامية بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوى ود. محمود محمد الطناجي.
- ١٥ تنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" للعلامة الشوكاني، نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية للسعودية، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ.
- ٥٢ "هـامـش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" للشيخ الأرناؤوط، ط:
   مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٥٣\_ "هامش المستدرك على الصحيحين" ط: دار الكتاب العربي بيروت، بدون سنة الطبع.
- ٥٠ "هامش المسند" للشيخ أحمد محمد شاكر، ط: دارالمعارف مصر،
   الطبعة الثالثة ١٣٦٨ هـ.
- ٥٥ "هامش المسند" للشيخ شعيب الأرناؤوط وزملائه، ط: مؤسسة الرسالة
   بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- ٥٦ "هامش مشكاة المصابيح" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط: المكتب
   الإسلامي، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ.



# (مؤلف کی کتب

# عر بي كتب:

- ١\_ التقويُ؛ أهميتها وثمراتها وأسبابها
  - ٢\_ الأذكار النافعة
  - ٣\_ فضل آية الكرسيي و تفسيرها
  - ٤ ابراهيم عليه الصلاة والسلام أباً
    - حب النبي النبي الثانية موعلامته
      - ٦\_ وسائل حب النبي تَالِيَّا
  - ٧\_ مختصر حب النبي الَّأَيْثِمُ و علاماته
    - ٨\_ النبي الكريم الله المالمالة
- ٩ أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - .١٠ من تصلى عليهم الملائكة ومن تلعنهم
    - ١١\_ فضل الدعوة الى الله تعالى ا
    - ١٢\_ ركائز الدعوة الى الله تعالى ا
- ١٣ الحرص على هداية الناس (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ١٤ السلوك وأثره في الدعوة ألى الله تعالى ...
- ١٥ من صفات الداعية:مراعاة أحوال المخاطبين(في ضوء الكتاب والسنة)
  - ١٦ من صفات الداعية: اللين والرفق
  - ١٧\_ الحسبة:تعريفها ومشروعيتها و وجوبها
  - ١٨ \_ الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين تُكَاثَيُّمُ

- ١٩ \_ " شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- . ٢ . مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (في ضوء النصوص و سير الصالحين)
  - ٢١\_ حكم الإنكار في مسائل الخلاف
  - ٢٢ \_ الاحتساب على الوالدين: مشروعيته، و درجاته، و آدابه
    - ٢٣\_ الاحتساب على الأطفال
    - ٢٤ قصة بعث أبي بكر جيش أسامة الله المراسة دعوية)
      - ٢٥ مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة)
      - ٢٦ التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي
        - ٢٧ التدابير الواقية من الربا في الإسلام
          - ٢٨\_ شناعة الكذب وأنواعه
            - ٢٩\_ لاتيئسوا من روح الله
      - ٣٠ عظيم منزلة البنت ومكانتها (تحت الطبع)

### اردوکت<u>:</u>

- ا تقوی: اہمیت، برکات، اسباب
- ۲\_ حضرت ابراہیم عَالِیلاً کی قربانی کا قصہ
- س۔ نبی کریم ملط اللہ سے محبت کے اسباب
  - هم بني كريم ططيع الله بحثيب معلم
  - ۵\_ نبی کریم طفطے علیہ بحثیت والد
    - ۲۔ بیٹی کی شان وعظمت
- ے۔ فرشتوں کا درُودیانے والے اور لعنت پانے والے
  - ٨\_ حضرت ابرا بيم عَلَيْنِكُمْ بحيثيت والد

9 یہ نضائل دعوت

ا۔ وعوت دین کس چیز کی طرف دی جائے؟

اا۔ رعوت دین کسے دیں؟

۱۲\_ وعوت دین کون دے؟

۱۳ وغوت وین کہاں دیں؟

۱۳ نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کئے میں خواتین کی ذمہ داریاں

امر بالمعروف ونهى عن المنكر ك متعلق شبهات ك حقيقت

١٦ والدين كااحتساب

۱۸\_ مسائل عبدين

19۔ کشکراُسامہ جاننٹے کی روانگی

۲۰\_ اذ کارنافعه

۲۱\_ رزق کی تنجیاں

۲۲ حجوث کی شکینی اوراقسام

۲۳۔ قرض کے فضائل ومسائل

۲۳\_ حج وعمره کی آسانیاں

۲۵۔ مخضر حج وعمرہ کی آ سانیاں

۲۶۔ زناہے بیاؤ کی تدبیریں (زبرطبع)

۲۷۔ باجماعت نماز کی اہمیت (زبرطبع)

# دیگرز بانوں میں:

#### <u>بنگالی:</u>

ا۔ اذ کارنافعہ

٢ نبي كريم طشيطيم كالمحبت ادراس كي علامتيل

۳۔ باجماعت نماز کی اہمیت

۵۔ فرشتوں کا درود یانے والے

۲۔ بٹی کی شان وعظمت

۷۔ رزق کی تنجیاں

# انڈ ونیشی:

ا بن كريم طفي الم كالمحبت اوراس كى علامتين (مختصر)

۲۔ رزق کی تنجیاں

# <u> فرانسیسی:</u>

الم نبي كريم ولينظ عليه كي محبت اوراس كي علامتين (مخضر)

# انگریزی:

ا بی کریم طفیقایی کی محبت اوراس کی علامتیں (زیرطبع)

۲۔ کشکراسامہ ذالتین کی روانگی (زبرطبع)



# مؤلف ح قلم سے ایک اور کتاب:

# مج وعمره کی آسانیاں

اس كتاب ميں توفيق الھي سے:

- جج وعمره کی 104آ سانیوں کاتفصیلی بیان
  - ♦ كتاب كي اساس كتاب وسنت
  - ♦ تفاسیراورشروح حدیث سےاستفادہ
- متقد مین ومتاخرین علمائے امت کے افادات سے راہنمائی
  - ♦ اختلافی مسائل میں ترجیح کامعیار کتاب وسنت سے دلائل

وه: [جج وعمره کی آسانیاں (مختصر)] اسی کتاب کا خلاصہ ہے۔

